

Scanned with CamScanner

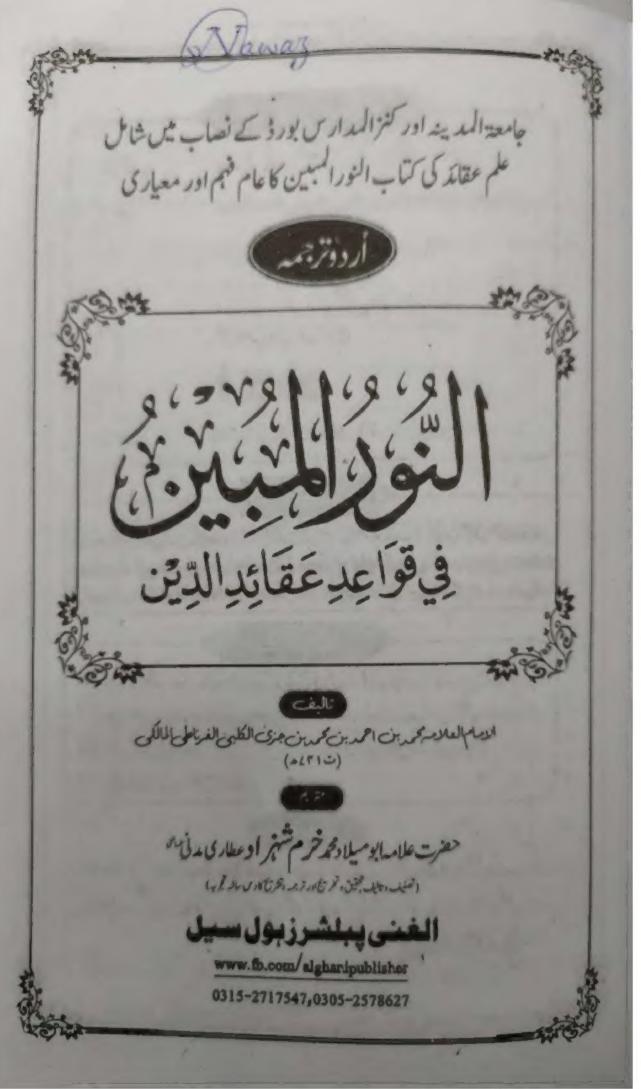

Scanned with CamScanner



| صفحہ | عنوان                                                    | نمبرشار |
|------|----------------------------------------------------------|---------|
| 4    | د پاچ                                                    | 1       |
| 7    | بہلا قاعدہ:الہیات کے بارے میں                            | 2       |
| 7    | پېلى فصل .                                               | 3       |
| 24   | دوسری نصل                                                | 4       |
| 37   | تيرى فصل                                                 | 5       |
| 41   | چو تھی فصل                                               | 6       |
| 44   | دوسرا تاعدہ: نبیوں، فرشتوں، ائمہ اور صحابہ کے متعلق کلام | 7       |
| 44   | پېلى قصل                                                 | 8       |
| 47   | دو سری فصل                                               | 9       |
| 66   | تيرى فصل                                                 | 10      |
| 68   | چو تھی فصل                                               | 11      |
| 72   | تیسرا قاعدہ یوم آخرت کے متعلق کلام                       | - 12    |
| 72   | پېلى قصل                                                 | 13      |
| 76   | دو سرى فصل                                               | 14      |
| 78   | تيري فعل                                                 | 15      |
| 83   | چو تقمی نصل                                              | 16      |
| 90   | خاتمة الكتاب                                             | 17      |



#### بالقامرة البهات كے بارے ميں كلام

اس مين چار فصليس بين:

#### پهلي فصل مينه النهندي بهلي فصل

یہ فصل اللہ تعالیٰ کے وجو د کے اثبات میں ہے اور اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پالنے والا اور تمام مخلو قات کو پیدا کرنے والا ہے۔

جان لو! الله سبحانہ کے وجو دیر دلائل اس سے بہت زیادہ ہیں کہ ان کی تعداد شار کی جا سکے یا ان کی انتہا کو پہنچا جا سکے کیونکہ ہر شے اس کے وجود پر دلیل اور اس کی طرف راہنمائی کرتی ہے۔ ہم اس بارے میں کلام کو تین مسالک میں بیان کرتے ہیں:

#### پہلامسلک پہلا

ان نشانیوں سے استدلال ہے جو اللہ تعالیٰ نے قسم قسم کی موجودات یعنی زمین،
آسان، حیوانات، نباتات، بہاڑوں، سمندروں، ہواؤں، بارشوں، سورج، چاند، رات، ون
وغیرہ مخلو قات میں رکھی ہیں۔ یہ سب چیزیں دلیل ہیں کہ ان کو بنانے والی اور انہیں پیدا
کرنے والی کوئی ذات موجود ہے جس نے انہیں بنایا ہے اور ایجاد کیا ہے۔ بہی معانی ہیں اللہ
تعالیٰ کے ان فرامین کے:

1. ﴿ يَا أَيُهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشَا وَالسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِن ٱلشَّمَرَتِ وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِن ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِن ٱلشَّمَرَتِ وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِن ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِن ٱلشَّمَرَتِ وَالسَّمَآءَ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ اللّه وزقًا لَكُ مُن اللّه أندادًا وأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ الله وزقًا لَكُ مُن الله عَلَمُونَ ﴿ وَالنّهُ مِن اللهُ وَاللّهِ مِن اللّهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

كمتب الني بالشرزكراجي

کوپیداکیایہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پر ہیز گاری ملے اور جس نے تمہارے
لیے زمین کو بچھونا اور آسان کو عمارت بنایا اور آسان سے پانی اتارا تو اس سے
پچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کو تو اللہ کے لیے جان ہو جھ کر بر ابر والے نہ
کھیم اؤ۔

2. ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلشَّمَاءِ مِن مَّاءِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيهَا مِن ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ مِن كُلِ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: 164] ترجمہ: السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَلَا لَا لَهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُونِ اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ مَا اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا لَكُونَ اللَّهُ وَلَا لَكُولِ اللَّهُ وَلَا لَكُونَ اللَّهُ فَلَالِقُ وَلَيْنِ عَلَى اللَّهُ وَلَا لَكُونَ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَكُونَ اللَّهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَالِ اللَّهُ وَلَالِ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى مِلْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلِلْكُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُو

نومالمبين مترجم

ءَايَيتِهِ، مَنَامُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْتِغَآؤُكُم مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّ في ذَالِكَ لَايَتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ١٠ وَمِنْ عَايَاتِهِ - يُريكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَيُحْيِء بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَأَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ وَمِنْ ءَايَاتِهِ عَ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِةِ عَلَمْ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخُرُجُونَ ۞ [الروم: 20-25] ترجمه: اور اس كى نثانیوں ہے ہے یہ کہ تمہیں پیدا کیا مٹی سے پھر جھی تم انسان ہو د نیامیں تھیلے ہوئے اور اس کی نشانیں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے کہ ان سے آرام یاؤ اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت ر تھی بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کے لیے اور اس کی نشانیاں سے ہے آ سانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہارے زبانوں اور ر مگتوں كا اختلاف ب شك اس ميس نشانيال بين جانے والول كے ليے اور اس كى نشانیول میں سے ہے رات اور دن میں تمہارا سونا اور اس کا فضل تلاش کرنا۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے۔ اور اس کی نشانیوں سے ے کہ تہیں بھل د کھاتاہے ڈراتی اور مید دلاتی اور آسان سے یانی اتار تاہے تو ال سے زمین کوزندہ کر تاہے اس کے مرے پیچھے بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اور اس کی نشانیوں سے سے کہ اس کے علم سے آسان اور زمین قائم ہیں پھر جب تمہیں زمین سے ایک ندا فرمائے گا جسی تم نکل پڑو گے۔ 4. ﴿ أَلَمْ خَعْلِ ٱلْأَرْضَ مِهَدًا ۞ وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًا ۞ وَخَلَفْنَكُمْ أَرُورَجًا ۞ وَجَعَلْنَا النَّيْلَ لِبَاسًا ۞ وَجَعَلْنَا النَّيْلَ لِبَاسًا ۞ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَا ۞ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۞ وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ۞ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَتِ مَآءٌ ثَجَّاجًا ۞ لَيُخْرِجَ سِرَاجًا وَهَاجًا ۞ وَجَنَّتِ أَلْفَافًا۞﴾ [النبا: 6-1] ترجمہ: كيام بِهِ عَجَبًا وَنَبَاتًا ۞ وَجَنَّتِ أَلْفَافًا۞﴾ [النبا: 6-1] ترجمہ: كيام نيد كو آدام كيا اور بہاڑوں كو مخيں اور تهيں جوڑے بنايا اور تہارى نيد كو آدام كيا اور دات كو پردہ پوش كيا اور دن كوروزگار كے لئے بنايا اور تهارت و برخاول ہے الله الله على الله الله على الله تعلیم کین اور ان عن ایک نهایت چکتا جمائ ركھا اور بحرى بدیوں ہے زور كا پائی اتارا كہ اس ہے پيدا فرمائيں اناح اور بر واور كھے باغ۔

قرآنِ مجید میں جہال کہیں بھی موجودات پر تعبیہ آئی ہے دہ ای معنی کا فائدہ دین ہے اور سے تنبیہات قرآن پاک میں بہت کثرت سے ہیں۔

الله تعالى تهمين توفيق دے، تم الن بدن من خور كروجوسب چيزوں سے زياده تمهارے قريب من الله ميں آپ كوالي جيرت الكيز كاريكري اور ايباشاندار اللم ونق نظر آئے گاجس ميں تطعى دليل پائي جات ہے (كراس كو پيداكر نے والى اور ان ميں اللم ونق كائم كرنے والى كوئن وات مرود م) - اى لئے الله تعالى نے كئ مقامات پر انبان كى تخليق پر تعميد كى موالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِن طِينِ ﴿ تُمَّ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِن طِينِ ﴿ تُمَّ خَلَقْنَا اللهُ اللهُ فَا اللهُ اللهُ

خَلْقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ ٱللّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴿ ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْ لَمَنْ الْمَعْلِونَ ﴿ وَ المومنون: 12-15] ترجمہ: اور بے شک ہم نے آدی کو چن ہو کی منی سے بنایا پھراسے یانی کی بوند کی ایک مضبوط مخبراؤیس پھر ہم نے اس پائی کی بوند کو خون کی پھٹک کیا پھر خون کی بھٹک کو گوشت کی بوئی کو بڈیاں پھر ان بڈیوں پر کھٹ کیا پھر خون کی بھٹک کو گوشت کی بوئی کو بڈیاں پھر ان بڈیوں پر گوشت بہتا یا پھر اسے اور صورت میں اٹھان دی تو بڑی برکت والا ہے اللہ سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ پھراس کے بعد تم ضرور مر نے والے ہو۔

اور فرما يا: ﴿ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلًا تُبْصِرُونَ ۞ ﴾ [الذاريات: 21] ترجمه: اور خودتم مِن توكيا تمهين سوجمتانهين \_

ایک حقیر پانی سے انسان کی تخلیق کی ترتیب، اس کی ہڈیوں اور رگوں کی مخلف اتسام کی تشکیل، ہر ایک کا اپنا منفر و فائدہ، غذا کا ہر عضو تک ایس کی مطلوبہ مقدار کے مطابق پنچنا، اس میں پیدا کی ہوئی مخلف طرح تو تیں، خاص طور پر اس کو عقل سے نواز نا جس کی وجہ سے یہ جانوروں سے ممتاز ہو جا تا ہے، یہ ساری چیزیں کس قدر حیرت انگیز ہیں۔ اس طرح کیسے یہ آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، زبان سے بولتا ہے، ہیں۔ اس طرح کی اور بہت ساری حیرت انگیز با تیں ہو ختم نہیں ہو ہاتھوں سے پڑتا ہے، اس طرح کی اور بہت ساری حیرت انگیز با تیں ہو ختم نہیں ہو سنتا ہے، دان میں غور و فکر کرتے زندگیاں ختم ہو جائیں چنانچہ اس میں کوئی فک نہیں کرایک مدیراور خالق ضرور ہے جس نے اس کی تدبیر کی اور اس کو حکمت سے بنایا۔

پھر دیکھو! آپ دنیا میں انسان سے کہیں بڑی مخلو قات مثلاً آسان اور زمین وغیرہ دیکھو! آپ دنیا میں انسان سے کہیں بڑی مخلو قات مثلاً آسان اور زمین وغیرہ دیکھیں گے اور ان چیزوں میں وہ شاندار ہیئت اور الی جیرت آنگیز حکمتیں ہیں کہ تصور میں بھی اور ایس کے ان آیات میں ای معنی پر تعبیہ میں بھی ان کو مکمل طور پر نہیں جانا جاسکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ای معنی پر تعبیہ

كتب الغني بالشرزكراجي

فرمائى ب:

1. ﴿ وَأَنتُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَآءُ بَنَلَهَا ۞ رَفَعَ سَمْكُهَا فَسَوَلَهَا ۞ وَأَلْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ ۞ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَلَهَا ۞ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَلُهَ ۞ وَأَخْرِجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَلُهَا ۞ وَٱلْجِبَالَ أَرْسَلُهَا ۞ مَتَنَعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَلِيكُمْ ۞ ﴾ [النازعات: 27-33] ترجمہ: كيا تمہارى مجھ كے مطابق تمہارا بنانا مشكل يا آسان كا الله نے اسے بنايا۔ اس كى روشنى حصت اونجى كى چراسے محمل كيا۔ اس كى رات اند هرى كى اور اس كى روشنى چكائى۔ اور اس كے بعد زيمن کھيلائی۔ اس ميس سے اس كا پائى اور چارہ تكالا۔ ور بہاڑوں كو جمایا۔ تمہارے اور تمہارے جو يايوں كے فائدہ كو۔

2. ﴿ لَخَالُقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَكُبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ ﴾ [غافر: 57]

ترجمہ: بِ شک آسانوں اور زمین کی پیدائش آدمیوں کی پیدائش ہے بہت بڑی۔
پھر دیکھو! ہر چیز چھوٹی ہو یا بڑی، جاندار ہو یا بے جان، اس میں تم پر حکمت و تدبیر
کے خوشگوار نکات عیاں ہوں گے۔ ہر چیز جے تم دیکھتے یا سنتے ہو وہ بذات خود اپنے خالق کے وجود پر تطعی دلیل ہے۔ وجو دالی کے روش دلائل کتنے بڑے اور کتنے زیادہ ہیں!!

یہاں تین سوالات کئے جاسکتے ہیں:

پہلاسوال: اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہ جو پیزیں موجود ہیں پہلے نہیں تھے بلکہ بعد میں پیدا ہو کی ہیں؟

جواب:اس كاثبوت دو طريقول سے ہوتا ب

(۱): ان چیزول کی صفات حرکت و سکون اور ان پرطاری ہونے والے دیگر امور کے

نومالمبين مترجم

ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے، یہ بات ان کے قدیم ہونے کی صفت کی نفی کرتی اور ان کا عدم کے بعد وجو دمیں آنا طے کرتی ہیں۔

حضرت ابراہیم عَلَیْدِاَلمَنَاکَم نے بھی ای بات کو دلیل بنایاتھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان مِس ذكر كيام: ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءًا كَوْكَبًا ۚ قَالَ هَاذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أَحِبُ ٱلْآفِلِينَ ۞ فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَاذَا رَبَّى فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِينَ ۞ فَلَمَّا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَنذَا رَبِّي هَنذَآ أَكْبَرُ ۖ فَلَمَّاۤ أَفَلَتْ قَالَ يَنقَوْمِ إِنِّي بَرِيَّةٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ۞ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَظَرَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ [الأنعام: 76-79] ترجمه: فحرجب ان يررات كاند هراآياايك تاراديكما بولے اسے میر ارب مخبر اتے ہو پھر جب وہ ڈوب گیا بولے مجھے خوش نہیں آتے ڈوبے والے۔ پھر جب جائد دچمکتاو یکھا بولے اے میر ارب بتاتے ہو پھر جب وہ ڈوب کیا کہااگر مجھے میر ارب ہدایت نہ کر تا تو میں بھی انھیں گر اہوں میں ہو تا۔ پھر جب سورج جگمگا تا ذيكفابولے اسے مير ارب كہتے ہويہ توان سب سے بڑا ہے پھر جب وہ ڈوب كيا كہااے توم میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک مخبراتے ہو۔ میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیاجس نے آسان وزمین بنائے ایک ای کاہو کر اور میں مشرکوں میں نہیں۔ كونكه جب انهول نے سارے، جائد اور سورج كو ديكھا كه وہ حجب كتے ہيں اور ان

کیونکہ جب انہوں نے سارے، چاند اور سورج کو دیکھا کہ وہ حجب گئے ہیں اور ان کی پہلی حالت تبدیل ہوگئ ہے تو اس سے انہوں نے جان لیا کہ بیہ حادث ہیں اور ای بات کوان کے حادث ہونے کی دلیل بنایا۔

یہ واقعہ ان کے بچپن شریف میں بالغ اور مکلف ہونے سے پہلے پیش آیا جبکہ ایک

كمشب الغني سياشرذكرا في

قول میہ کہ آپ نے میہ بات اپنی قوم کو سمجھانے اور ان کے عقیدے کار د کرنے کے لئے کہیں۔

(۲): ہر فخض اپنے آپ کو جانتا ہے کہ وہ خود بھی عدم کے بعد وجود میں آیا ہے اور اس بات کادوسروں میں بھی مشاہدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے: ﴿ هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَانِ اس بات کادوسروں میں بھی مشاہدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے: ﴿ هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَانِ عِينٌ مِن أَلدَّ هُو لَمْ يَكُن شَيْنًا مَّذُكُورًا ﴿ ﴾ [الإنسان: 1] ترجمہ: ب فئل آدی پر ایک وقت وہ گزرا کہ کہیں اس کانام بھی نہ تھا۔

اور فرما تا ہے: ﴿ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ۞ ﴿ [مربم: 9] ترجمہ: اور میں نے تواس سے پہلے تھے اس وقت بنایا جب تو کھے بھی نہ تھا۔

ای طرح نباتات میں بھی مشاہدہ ہوتا ہے کہ دہ عدم کے بعد وجود میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿ وَتَرَی ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَاۤ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجِ بَهِيجٍ ۞ ﴿ [الحج: 5] ترجمہ: اور توزین کود کھے مرجمال وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجِ بَهِيجٍ ۞ ﴿ [الحج: 5] ترجمہ: اور توزین کود کھے مرجمال مول بھر جب ہم نے اس پر پائی اتاراتو و تازہ ہوئی اور ابھر آئی اور ہر روثن دار جوڑا اُگالائی۔ دوسر اسوال: اس بات کی کیادلیل ہے کہ یہ بن ہوئی چیزیں کی بتانے والے کی محتاج بیں اور کی کے بنائے بغیر خور نہیں بن ہیں؟

جواب: ال كاجواب تين طريقول ہے:

(۱): کسی چیز کا خود بخود بنا محال ہے کیونکہ بنانے والے کا بنی ہوئی چیز سے پہلے ہونا ضرور کی ہوتا ہے اور کوئی چیز اپنے آپ سے پہلے نہیں ہوسکتی۔ اللہ تعالی نے اپنے اس تول میں اس بات پر تنبیہ کی ہے: ﴿أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَیْرِ شَیْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ۞﴾ (الطور: 35] ترجمہ: کیاوہ کی اصل سے نہ بنائے گئے یاوہ ی بنانے والے ہی۔

كمتب الني پسباشر ذكراجي

نومالمسبين مترجم

اس بات کو این بدن کے ذریع سمجمو، وجود میں آنے سے پہلے تم اپنے بدن کو جانے بھی نہ سخے تو ہے کہ تم نے خوداس کو بنایا ہو! ای معنی میں اللہ تعالی نے ار ثاد فرمایا: ﴿مَّا أَشْهَد تُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِينَ عَضُدًا ۞﴾ [الكهف: 51] ترجمہ: نہ میں نے آبانوں اور زمین کو بناتے وقت انھیں سامنے بٹھا لیا تھانہ خود ان کے بناتے وقت اور نہ میں کہ گر او کرنے والوں کو بازو بناؤں۔

(۲): بن ہوئی چیزوں کی دوشمیں ہیں: ایک شم وہ ہے کہ انسان اس کو بنانے پر قادر ہے جینے کتاب اور عمارت وغیرہ۔ دوسری شم وہ ہے کہ انسان اس کو بنانے کی قدرت نہیں رکھتا ہے جینے پائی سے انسان بنانا اور لکڑی سے پھل نکالناوغیرہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلی شم کسی بنانے والے کی مختاج ہوتی ہے کیونکہ جب آپ کتاب دیکھتے ہیں تو جان لیتے ہیں کہ اس کو لکھنے والا کوئی ہے اور جب کوئی تغییر شدہ عمارت دیکھتے ہیں تو جان لیتے ہیں کہ اس کو لکھنے والا کوئی ہے اور جب کوئی تغییر شدہ عمارت دیکھتے ہیں تو جان لیتے ہیں کہ اس کی دیواریں اور حیت خود بخود نہیں بنیں۔

ای طرح دوسری قسم بھی اپنے بنانے والے پر دلالت کرتی ہے اور یہ ضروری ہے بلکہ اس کی دلالت زیادہ مغبوط ہے کیونکہ اس کو بنانازیادہ جرت انگیز ہے اور اس میں حکمت و دانائی کی نشانیاں زیادہ ظاہر ہیں۔ اللہ تعالی فرماتا ہے: ﴿مَّا تَرَیٰ فِی خَلْقِ الرَّحْبَنِ مِن تَفَاوُتُ فَا مُرجِع الْبَصَرَ هَلْ تَرَیٰ مِن فُطُورٍ ﴿ ثُمَّ اُرْجِع الْبَصَرَ هَلْ تَرَیٰ مِن فُطُورٍ ﴿ ثُمَّ اُرْجِع الْبَصَرَ خَاسِفًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾ [الملك: 3- اللهُ صَرَ کَرَّتَیْنِ یَنقیل ہِ اِلْبُكَ الْبَصَرُ خَاسِفًا وَهُوَ حَسِیرٌ ﴾ [الملك: 3- اللهُ صَرَ کَرَّتَیْنِ یَنقیل ہِ اِلْبُكَ الْبَصَرُ خَاسِفًا وَهُو حَسِیرٌ ﴾ [الملك: 3- الله مَن فُطُورِ مَن کے بنانے میں کیا فرق دیکھا ہے تو نگاہ اٹھا کر دیکھ تجھے کوئی خرابی وعیب فرق آتا ہے پھر دوبارہ نگاہ اٹھا تیری طرف ناکام پلٹ آئے گی تھی اندی۔

اور فرما تا م : ﴿ أَفَلَمْ يَنظُرُواْ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيَّنَهَا وَزَيَّنَهَا وَرَيَّنَهَا وَرَيَّنَهَا وَرَيَّنَهَا وَرَيَّنَهَا وَرَيَّنَهَا وَرَيَّنَهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ ﴿ ﴾ [ق: 6] ترجمه: توكيا المحول في النجاوير آسان كونه ويكما بم في النايا اور سنوارا اور الله مِن كهيل دخنه نهيل -

(س): عقلی طور پر جس طرح کائنات کا موجود ہونا ممکن ہے ای طرح معدوم یعنی موجود نہ ہونا بھی ممکن ہے لیکن اس کا موجود ہونا ایسی ذات کا وجود ضروری ہونے پر دلات کر تاہے جس نے کائنات کے وجود کو اس کے عدم پر ترجیح دی۔اللہ تعالی فرما تاہے: حور ربیات کے تناق میں گاؤ کہ القصص: 68 اتر جمہ: اور تمہارارب پیدا کر تا ہے جوجا ہے اور پند فرما تا ہے۔

تیسر اسوال: اس بات کی کیاد لیل ہے کہ تمام موجو دات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے؟
جواب: جو اس کی مخلو قات ہیں ان کو پیدا کرنے پر اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی قادر
نہیں۔ اس کی وضاحت سے ہے کہ ہر موجو دچیز لازمی طور پر یا تو انسان کی طرح جاندار اور
عاقل ہوگی یا چوپایوں کی طرف جاندار لیکن غیر عاقل ہوگی یا آسان، زمین، ستارے،
سورج، جاند، افلاک اور طبائع وغیر ہ کی طرح جمادات غیر جاندار ہوگا۔

بلاشبہ کوئی جاند ارعاقل پانی ہے انسان بنانے، لکڑی ہے پھل نکالنے یااس کے علاوہ تخلیق کی کسی اور قسم پر قادر نہیں ہے، جب کوئی جاند ارعاقل اس بات پر قادر نہیں ہے تو غیر عاقل جاند ارزیادہ سز اوار ہیں کہ وہ اس پر قادر نہ ہوں اور جب کوئی جاند اراس بات پر قادر نہ ہو۔ چنانچہ ثابت ہوا کہ پر قادر نہ ہو۔ چنانچہ ثابت ہوا کہ مخلوقات کو پیدا کرنے والی ذات خود مخلوق نہیں ہے بلکہ اس کی شان ان سے بہت بلند ہے اور وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔

كتب الني سبا الردكرايي

نورالمسبين مترجم

یہ ظاہر ہے کہ اگر سب سے چھوٹی کلو قات میں سے کسی چیز مثلاً چیو ٹی کو پیدا کرنے کے لئے تمام کلو قات بھی جو جائیں تووہ اس پر قدرت نہیں رکھتیں، جب وہ چھوٹی سی کلوق کو پیدا کرنے سے عاجز ہونازیادہ قریب ہے۔

اسی معنی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لَن يَغْدُوهُ يَخْلُقُوا دُبَابًا وَلَو اَجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ اللّهُ بَابُ شَيْعًا لَا يَسْتَنقِدُوهُ يَخْلُقُوا دُبَابًا وَلَو اَجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ اللّهُ بَابُ شَيْعًا لَا يَسْتَنقِدُوهُ عَن اللّه طَعُن اللّه عَلَى الله كَ وَالدج: 73] ترجمہ: وہ جنھیں اللہ کے سوا مِنْ خَلِق اللّه الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله تعالیٰ نے تخلیق کرنے میں اپنی انفرادیت پر ان آیات اور ان کے علاوہ دو سرک الله تعالیٰ نے تخلیق کرنے میں اپنی انفرادیت پر ان آیات اور ان کے علاوہ دو سرک اللہ تعالیٰ نے تخلیق کرنے میں اپنی انفرادیت پر ان آیات اور ان کے علاوہ دو سرک آیات میں شہیہ فرمائی ہے:

غَنُ ٱلْمُنشِئُونَ ١ غُنُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةٌ وَمَتَنعًا لِلْمُقُوبِينَ ١ فَسَبِّحْ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ١٤ ﴿ [الواقعة: 58-74] رَّجِمه: توتجلا دِيمُهو تودہ منی جو گراتے ہو۔ کیاتم اس کا آدمی بناتے ہویا ہم بنانے والے ہیں۔ ہم نے تم میں مرنا کھہرایا اور ہم اس سے ہارے نہیں۔ کہ تم جیسے اور بدل دیں اور تمہاری صور تیں وہ کر دیں جس کی تنہیں خبر شہیں۔ اور بے شک تم جان چے ہو پہلی اٹھان پھر کیوں نہیں سوچتے۔ تو بھلا بٹاؤ توجو بوتے ہو۔ کیا تم اس کی کیتی بناتے ہویا ہم بنانے والے ہیں۔ ہم چاہیں اسے پامال کر دیں پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ۔ کہ ہم پر تاوان بڑی۔ بلکہ ہم بے نصیب رہے۔ تو بھلا بناؤتو وہ یانی جو سے ہو کیاتم نے اسے بادل سے اتارایا ہم ہیں اتار نے والے۔ ہم جاہیں تواہے کھاری کر دیں پھر کیوں نہیں شکر کرتے۔ تو بھلا بٹاؤ تو وہ آگ جو تم روش كرتے ہو۔ كياتم نے اس كا پيڑ پيدا كيايا ہم بيں پيدا كرنے والے۔ ہم نے اسے جہنم کی یاد گار بنایا اور جنگل میں مسافروں کا فائدہ۔ تواے محبوب تم یا کی بولوایے عظمت والے رب کے نام کی۔

وَيَكْشِفُ ٱلسُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضُ أَءِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكُّرُونَ ۞ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْر وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَاجَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىٰ رَحْمَتِهِ ۚ أَءِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ تَعَالَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ ﴾ ﴿أَمَّن يَبْدُؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضُ أَءِلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرُ هَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ ﴾ [النمل: 59-64] ترجمه: كياالله بہتریا ان کے من گھڑت شریک۔ یا وہ جس نے آسان اور زمین بنائے اور تمہارے لیے آسان سے یائی اتاراتو ہم نے اس سے باغ اگائے رونق والے تمہاری طاقت نہ تھی کہ ان کے پیڑ اُگاتے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خداہے بلکہ وہ لوگ راہ ہے کتر اتے ہیں۔ یادہ جس نے زمین بسنے کو بنائی اور اس کے آج میں نہریں نکالیں اور اس کے لیے لنگر بنائے اور دونوں سمندرول میں آر ر تھی کیااللہ کے ساتھ کوئی اور خداہے بلکہ ان میں اکثر جاہل ہیں۔ یاوہ جولا جار کی سنتاہے جب اے بکارے اور دور کر دیتاہے برائی اور حمہیں زمین کے وارث كرتاب كياالله ك ساتھ اور خداب بہت بى كم وحيان كرتے ہو-ياده جو تتہیں راہ د کھا تاہے منظی اور تری کی اند جریوں میں اور وہ کہ ہوائیں بھیجا ہے اپنی رحت کے آگے خوشخری سناتی کیااللہ کے ساتھ کوئی اور خداہے برتر ہے اللہ ان کے شرک ہے۔ یاوہ جو خلق کی ابتدا فرماتا ہے مجر اسے دوبارہ بنائے گااور وہ جو تمہیں آسانوں اور زمین سے روزی دیتاہے کیااللہ کے ساتھ كونى اور خدائے تم فرماؤك يانى دليل لاؤاگر تم سچ ہو-

نومالمبين مترجم

2. ﴿ وَلَين سَأَلْتُهُم مِّنْ خَلَق ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَرَ ٱلشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُوفَكُونَ ۞ ﴾ [العنكبوت: 6] ترجمه: وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُوفَكُونَ ۞ ﴾ [العنكبوت: 6] ترجمه: اور اكر تم ان سے يو چھو كس في بنائے آسان اور زمين اور كام ميل لگائے سورج اور چاند تو ضرور كہيں كے الله في توكهال اوند هے جاتے ہیں۔ اور اس كے علاوه ديگر آيات بي جي اس بات پر تعبيہ ہے۔ اور اس كے علاوه ديگر آيات بي جي اس بات پر تعبيہ ہے۔

ووسرامسلک انبیائے کرام کے واقعات سے استدلال

جان لوکہ انبیائے کرام عَدِّبِهِ النَّلَامِ نَے مُحلُوق کو اللّٰہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی وعوت دی
اور ان کے مبارک ہاتھوں پر ایسے مجزات ظاہر ہوئے کہ آدمی ان کی مثل لانے پر قادر
مہیں جینے پھر کی جٹان سے او بٹی کو ڈکالنا، عصا کو سانپ میں بدلنا، مر دوں کو زندہ کرنا، خانہ
کو چیر تا، انگلیوں کے در میان سے پائی جاری کرنااور دو سرے مجز سے جو ان کے سے ہوئے
پر دلالت کرتے ہیں لہٰذاجی معبود کی طرف دو بلاتے تھے اس پر ایمان لا نااور تمام ہاتوں
میں ان کی تقدر تی کرناکر نالازم ہے۔

جبكه انبيائ كرام ادر جن لو كول نے ان كى تعديق كى انہوں نے يائى جيسا كه الله

كشب الني ساشر ذكرامي

تَعَالَىٰ فَارِشَادِ فَرَايِا: ﴿ ثُمَّ نُنَجِى رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾ [يونس: 103]

يه ان كى باتول كى صدافت اور جس معبود كى طرف وه بلاتے تھے اس كى ربوبيت كى وليل ہے۔ الله تعالى في اس قول ميں اس بات پر عبيه كى ہے: ﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادٌ وَتَمُودُ ﴿ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿ وَقَادٌ وَتَمُودُ ﴾ مَدْيَنَ وَكَذِّبَ مُوسَى فَا مُلَيْتُ لِلْكُنُورِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴾ وَكُذِّبَ مُوسَى فَا مُلَيْتُ لِلْكُنُورِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴾ والديج: 42-44]

اس کے علاوہ سابقہ امتوں کے واقعات میں بھی اس بات پر تنبیہ فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں انبیائے کرام علیْه والسّلام کی جو خبریں آئی ہیں وہ بھی اس معنی کا فائدہ ویتی ہیں اوریہ قرآن پاک میں بہت زیادہ ہیں۔

اس مسلک کے صحیح ہونے پر جو چیزیں داالت کرتی ہیں ان میں سے ایک حضرت موسیٰ عَلَيْدِالسَّلَةُ كَامِعِمْزُ وَدِيكُ كُر فَرعُون كے جادوگروں كاالله تعالیٰ پر ایمان لاناہے۔

سوال: حضرات انبیاء عَلَیْنِ والسَّلَامُ کی خبری مجی توشاری کے بتانے سے معلوم ہوئی ہے اوجوشر بعث کا انتہای نبیس ہے اس پر ان خبر ول کے ذریعے جب کس طرح قائم کی جاسکتی ہے؟ جواب کی دوصور تین ہیں:

(۱): حضرات انبیاء علیه النتازی کے معجزات اور ان کو جھٹلانے والوں کی تباہی وبربادی شریعت مقدسہ اور اس کے علاوہ دوسرے فرائع سے بھی معلوم ہوتی ہے کیونکہ یہ ان بھٹلیم الثان امور میں سے جو چھپے نہیں روسکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآنِ مجید کے ساتھ ماتھ دوسری کتاب میں بھی کیا ہے جو اس نے نازل کی ہیں نیز اہل کتاب، عما، ساتھ ساتھ دوسری کتابوں میں بھی کیا ہے جو اس نے نازل کی ہیں نیز اہل کتاب، عما،

كتب الني بساشر ذكرايي

نورا كسبين مترجم

مؤر خین، شاعر دن اور دوسرے لوگوں نے ال کو مسلسل نقل کیا ہے اور ان کے آثار بھی اس مات کی گواہی دیے ہیں جیسا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: ﴿ قُلْ سِیرُ واْ فِی ٱلْأَرْضِ اَنْ اَنْظُرُ واْ کَیْفَ کَانَ عَلْقِبَةٌ ٱلْمُکَذّبِینَ ﴿ ﴾ [الانعام: 11] ترجمہ: تم فرمادو: رفین میں سیر کر د پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔

اور فرما يا: ﴿ وَعَادًا وَتُمُودًا وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِن مَّسَلَكِنِهِم ﴾ [العنكبوت: 38] ترجمه: اور عاد اور خمود كو بلاك فرما يا اور تمهين ان كي بيتيال معلوم بو چي بين\_

مزيد فرمايا: ﴿ وَلَقَدْ أَتَوا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَظَرَ السَّوَءُ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَ أَ ﴾ [الفرقان: 40] ترجمه: اور ضروريه مو آئين ال بتي يرجل پر برابر ساؤبر ساقاتو كيايه أے و كيھے نہتے۔

چنانچہ شریعت کا انکار کرنے والے اور مانے والے دونوں پر جمت قائم ہوگئ۔
(۲): شارع عَلَيْهِ اَلْسَاکَمْ نے جو خبریں دی ہیں اس میں ان کے سچے ہونے پر عنقریب ہم قطعی ولیل قائم کریں گے چنانچہ جضرات انبیاء عَلَیْهِ اِللَّسَاکَمْ کی خبروں کی تصدیق کر نالازم ہوگا۔
ہوگا اور اس طرح ان کی خبروں سے جمارا استدلال در ست ہوگا۔

تيبراملك على

فطرتِ سلیمہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی گوائی دیں ہے اور ذبنی تصور مجی بدیمی طور پر
اس پر دلالت کر تا ہے۔ کیونکہ ہر انسان اپنے اندر بندگی کی ضرورت پاتا ہے اور یہ محسوس
کر تا ہے کہ وہ رب کی بالادی میں ہے جس سے وہ یقینی طور پر جان لیتا ہے کہ اس عظیم
بادشاہت کے لئے ایک عظیم بادشاہ کا ہونا ضروری ہے اور اس مضبوط و محکم نظم و نتی کے
بادشاہت کے لئے ایک عظیم بادشاہ کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے: ﴿فَا قِيمَ وَجَهَا فَى لِلَّذِينَ

مكتب الني سلشرذكراجي

تَحْنِيفَا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ [الروم: 30] ترجمہ: تواپنامنہ سیدھا کرواللہ کی اطاعت کے لیے ایک اکیلے ای کے ہو کر، اللہ کی ڈالی ہو کی بناجس پر لوگوں کو پیدا کیا۔

اور رسول الله صَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهُ فَرَما يا: بربج فطرت پر بيدا بوتا ہے۔
اور ای معنی کی طرف الله تعالیٰ کے اس قول میں اشارہ ہے: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ اِللهِ عَلَىٰ اِللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُواللّهُ اللّهُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْكُواللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ مِرَبِكُمُ قَالُواْ بَلَى شَهِدُنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّا كُنّا عَنْ هَاذَا غَافِلِينَ مِرَبِكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدُنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّا كُنّا عَنْ هَاذَا غَافِلِينَ

الأعراف: 172] ترجمه: اوراك محبوب إياد كروجب تمهار عرب في اولاد آدم

کی پشت سے ان کی نسل نکالی اور انھیں خود ان پر گواہ کیا؛ کیا میں تمہارارب نہیں سب بولے کیوں نہیں ہم گواہ ہوئے، کہ کہیں قیامت کے دن کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی۔

اور يمى معرفت اللى جولوگول كى خلقت ميں شامل ہے اس كى وجہ سے رسولول نے ابن قومول سے فرمایا: ﴿أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ [إبراهيم:

10] ترجمہ: كيا الله مين شك بے آسانوں اور زمين كابنانے والا۔

اوراگر کوئی خوش حالی کی حالت میں اس سے غافل ہو تا ہے تو پریشانی کی حالت میں ضرور اس کی طرف رجوع کر تا ہے ، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرما تا ہے: ﴿ وَإِذَا مَسَ اَلنَّاسَ ضُرَّ اِللهِ عَوْلَ مَ تَعْدِينِينَ إِلَيْهِ ﴾ [الروم: 33] ترجمہ: اور جب لوگوں کو تکلیف پیچی ہے تو ایٹ رب کو پکارتے ہیں اس کی طرف رجوع لاتے ہوئے۔

اور فرماتا ؟ ﴿ قُلْ مَن يُنَجِيكُم مِن ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ و تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴾ [الانعام: 63] ترجمہ: تم فرماؤوہ کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے جنگل اور دریاکی آفتوں ہے جے بکارتے ہو گڑ گڑا کر اور آہت۔

كتب الني بساشر دكراجي

نوما كمبين مترجم

## د و سرى فصل

یہ فصل تو حید کے بیان میں ہے، اور جو ہم "لا الله الله" پڑھتے ہیں، اس کا مجمی یہی طلب ہے۔

جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے سواکوئی معبود نہیں، اس کاکوئی شریک نہیں، نہ کوئی اس کی مثل ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کاکوئی باپ ہے اور نہ اس کی کوئی ہوں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿قُلْ هُو ٱللّٰهُ الصَّمَدُ ۞ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ ۞ وَلَمْ يَصُن لَّهُ و کُفُوا أَحَدُ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ الدور نہ وہ کی سے بید ابوا۔ اور نہ اس کے جوڑکاکوئی۔

الله تعالیٰ کی وحدانیت کا ثبوت کئی طریقوں سے ہو تا ہے جن کی طرف قرآن مجید نے رہنمائی کی ہے پس توحید کے اثبات میں الله تعالیٰ کے بیان کے بعد کوئی بیان نہیں:

(۱): ہر شے جو تخلیق کی گئے ہاں کو صرف ایک خالق نے تخلیق کیا ہے کیونکہ ایک ہی فعل کے دوفاعل نہیں ہوسکتے۔ اس سے ثابت ہوا کہ خالق صرف ایک ہے اور وہ اللہ تعالی ہے دوفاعل نہیں ہوسکتے۔ اس سے ثابت ہوا کہ خالق صرف ایک ہے اور وہ اللہ تعالی ہے۔ اس معنی میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: ﴿وَاُ تَحَمّٰهُ وَا مِن دُونِهِ مِنَ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ عَالَيْهُ وَاللّٰهِ عَالَيْهُ وَاللّٰهِ عَالَ اللّٰهِ قَالَ : 3] ترجمہ: اور لوگوں نے اس کے سوا آور خدا کھم رالیے کہ وہ کھ نہیں بناتے اور خود بیدا کے گئے ہیں۔

اور فرمایا: ﴿ قُلْ أَرَءَ يُنتُمْ شُرَكَآءَ كُمُ اللَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي اللّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي السَّمَاوَاتِ ﴾ [فاطر: 40] ترجمه: تم ماذًا خَلَقُواْ مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي السَّمَاوَاتِ ﴾ [فاطر: 40] ترجمه: تم فرماد بحلا بتاوتوا بي وه شريك جنس الله كرسوا يوجة بوجه و كماوًا نمول في زين من

كمتب الني بسباشرز كراجي

ہے کونسا حصہ بنایایا آسانوں میں کچھ ان کاساجھاہے۔

اور فرمایا: ﴿ هَنْذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ﴾ الفمان: 11 | ترجمہ: یہ تواللہ کا بنایا ہوا ہے جھے وور کھاؤجواس کے سوااوروں نے بنایا۔

(۲): تمام شواہدا سابت پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کے سواجو کھے بھی ہے وہ سب مُخدَث اور کلوق اپنے خالق کی سب مُخدَث اور کلوق ہے ، ان کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے اور کوئی مخلوق اپنے خالق کی شریک نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ وہ شریک نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ وہ اس کا بندہ ہے۔ اللہ تعالی نے جب چاہا اسے پیدا کیا اور جب چاہے فٹا کر دے۔ ای معنی میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: ﴿إِنَّ ٱلَّذِینَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ عِبَادُ مَنْ مِن الله تعالی نے ارشاد فرمایا: ﴿إِنَّ ٱلَّذِینَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ عِبَادُ أَمْنَالُكُ مِنْ مُن الله کے سوابوجة ہو تمہاری طرح بندے ہیں۔

اور فرمایا: ﴿ قُلْ أَغَیْرَ ٱللَّهِ أَبْغِی رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَیْءٍ ﴾ [الانعام: 164] ترجمہ: تم فرماؤكيا الله كے سوااور رب جاہوں حالانكہ وہ ہر چيز كارب ہے۔

(۳): اگر ہم دوخدافر ض کریں توان جل ہے ایک کمی شخص کی موت کاارادہ کرے اور دو سرااس کی زندگی کا یا ایک کمی جسم کو حرکت دینے کا ارادہ کرے اور دو سرااس کو ساکن رکھنے کا توبیہ تین صور تول سے خالی نہ ہوگا:

\* دونوں میں سے ہر ایک کا ارادہ نافذہو گا اور یہ صورت محال ہے کیونکہ ایسا نہیں ہوسکنا کہ ایک آدمی زندہ مجی اور مردہ مجی، ای طرح حرکت اور سکون مجی اکشے نہیں ہوسکتے۔

\* وونول میں سے کسی کا بھی ارادہ نافذنہ ہو، یہ صورت دونوں کے عاجز اور بے بس

كمتب النئ سبكثر ذكراجي

ہونے کی طرف لے جائے گی اور یہ بھی محال ہے کیونکہ کوئی بھی شخص یا تو زندہ ہو گایا مردہ اور کوئی بھی جسم یاتو متحرک ہو گایاساکن۔

\* دونوں میں ہے ایک کا ارادہ نافذہو دوسرے کا نہ ہو، توجس کا ارادہ نافذہو گاوہ ی معبودہ اور جس کا ارادہ نافذہو گاوہ معبود نہیں کیونکہ وہ مغلوب و مقہورہے۔
معبودہ اور جس کا ارادہ نافذ نہیں ہو گاوہ معبود نہیں کیونکہ وہ مغلوب و مقہورہے۔
اس ہے ثابت ہو گیا کہ معبود صرف ایک ہے۔ ان آیات کا بھی بھی معنی ہے:
1. ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةً إِلَّا اللّهُ لَفَسَدَتًا ﴾ [الأنبياء: 22] ترجمہ: اگر آسان وزمین میں اللہ کے سواادر خداہوتے توضر وروہ تیاہ ہوجاتے۔

راه دُهوندُ نكالتے۔

(۱): اگر ہم دو معبود، دوخالق فرض کریں توان ہیں ہے ہر ایک اپنی مخلو قات کے ساتھ دو سرے ہے الگ ہو گا اور دونوں ہیں سے ہر ایک کی مخلو قات دو سرے کی مخلو قات دو سرے کی مخلو قات ہوں گی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تمام مخلو قات ایک دو سرے سے مربوط بین اور یہ ایک مطابق ہیں، اس سے ظاہر ہو تا ہے ہیں اور یہ ایک مضبوط و مستحکم تر تیب اور نظم و نسق کے مطابق ہیں، اس سے ظاہر ہو تا ہے کہ ان کا خالق و مالک اور ان ہیں نظم د نسق قائم کر نادالا واحد ہے اور وواللہ تعالی ہے۔

مخلو قات کے ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعلق کی وضاحت بیہ ہے کہ انسان اور حیوانات زمین سے لکے والی بہتات سے پرورش پاتے ہیں، نہاتات آسان سے آنے والی بہتات ہے پرورش پاتے ہیں، نہاتات آسان سے آنے والی بارش سے پروان چرمتی ہیں، جب ہوائی جاتی ہیں تو وہ بادلوں کو پھیلاتی ہیں، سورج اور

مسالن سلفرد كرامي

چاندایک فاص تر تیب سے آسان پی چل رہے ہیں جن بین مجلوں کا پکنا، دن اور دات کا آنا جانا، موسموں کا بدلنا، سالول اور مہینوں کی پہلان ہونا وغیر و بہت سے قوائد ہیں ابدا جانا موسموں کا بدلنا، سالول اور مہینوں کی پہلان ہونا وغیر و بہت سے قوائد ہیں ابدا جانورول، نباتات، آسان، زبین، بادل، ہوا دل، سورج، چاند، دن اور رات کے باہم بخلاق پر غور کرواس سے تم پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ تمام چری واحد قہار ذات کی قدرت کے تابع ہیں۔

الله تعالی کا ایک ہونا اس و لیل سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ایک شہر میں دوصاحب
اختیار یاد شاہوں کا ہونا درست نہیں چونکہ دنیا بھی نظم و ترتیب اور باہم تعلق کی وجہ سے
ایک شہر کی طرح ہے لہذا ضروری ہے کہ اس کا ایک بی رب ہوا در وہ الله تعالی ہے۔ الله
تعالی کے اس فرمان کا بی معنی ہے: ﴿ مَا اُتَّخَذَ اللّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ وَمِنْ
اللّهُ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهُ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ ﴾ [المؤمنون:
اللّهُ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهُ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ الله وسر اضرابی ہوتا توہر
فدالین محلوق لے جاتا اور ضرور ایک دوسر ہے پر لینی بڑائی جاتا۔

عيما يُول كارو

جان او کہ حضرت عیسی بن مریم عکد اللہ تعالی کے بندوں میں سے ایک بندے اور اس کے دسولوں میں سے ایک بندے اور اس کے دسولوں میں سے ایک رسول ہیں جنہیں اللہ تعالی نے باپ کے بغیر ان کی مال حضرت مریم صدیقہ دینے اللہ عنا کے بطن میں پیدا فرما یا، ان کے ہاتھ پر کئی معجزات ان کا فاہر ہوئے جو ان کی نبوت ور سالت کے صبح ہونے کی ولیل ہیں اور یہ معجزات ان کا گھوارے میں کا مردوں کو زندہ کر تاوغیرہ ہیں جن کو اللہ تعالی نے قرآن مجید کیوں فرمایا۔ یہ متام معجزات اللہ تعالی کے قرآن مجید میں وکر فرمایا۔ یہ متام معجزات اللہ تعالی ہے او ن اور اس کی قدرت سے واقع ہوئے ہیں میں وکر فرمایا۔ یہ متام معجزات اللہ تعالی ہے او ن اور اس کی قدرت سے واقع ہوئے ہیں

جید نصاری نے اس معاملے میں غلو کیا اور انہوں نے ایسا بھیانک کفر کیا جس کو نہ عقلیں تبول کرتی ہیں اور نیہ کوئی شریعت۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کفر و باطل سے رجوع کرنے کی رعوت ريت بوع ارشاد فرمايا: ﴿ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ۚ أَلْقَالُهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَكَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِيًّ ۚ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةٌ انتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَّهٌ وَحِدٌّ سُبْحَانَهُ وَ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ لَّنَّ لَذِ يَسْتَنكِفَ ٱلْمُسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمُلَتِيكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴾ [النساء: 171-172] ترجمه: ال كتاب والو! الينه دين من زيادتي نه كرواور الله يرنه كهو مگریچ مسے عیسیٰ مریم کابیٹااللہ کارسول ہی ہے اور اس کاایک کلمہ کہ مریم کی طرف بھیجااور اس کے بہاں کی ایک روح تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤاور تین نہ کہویاز زہوا ایے بھلے کو اللہ توایک ہی خدام یا کی اسے اس سے کہ اس کے کوئی بچہ ہوای کامال ہے جو آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اور اللہ کافی کار ساز ہے۔ ہر گز مسے اللہ کابندہ بننے سے م کچھ نفرت نہیں کر تااور نہ مقرب فرشتے۔

حضرت عیسلی عَلَیْهِ اَلمَنَاکَمْ کے بارے میں عیسائیوں کے بیانات میں اختلاف ہے کیونکہ انہیں اس معاملے کی حقیقت کا علم نہیں تھا اور نہ اس بارے میں ان کے پیاس کوئی الیکا

مكتب الغنى تب نشر ذكراجي

رکیل تھی جس پر اعتاد کیا جاسکے بلکہ انہوں نے اپنا فاسد ند جب ایسے او گوں سے لیا جو جا با اعتبار نہیں اور انہوں نے اس کی بنیاد حجوثی ہاتوں ، خوابوں اور ایسے امور پررکمی جو درست نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو "ضالین "کانام دیا ہے۔

عیمائیوں کے مین وعوے

ان میں سے بعض نے بید دعویٰ کیا کہ "عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے" جیسا کہ اللہ تعالی نے اپنے اس فرمان میں ان کے متعلق بتایا: ﴿وَقَالُواْ ٱتَّحَدَّدُ ٱللَّهُ وَلَدَا ۖ ﴾ [البقرة: 116] ترجمہ: اور بولے خدائے اپنے لیے اولا در کھی۔

بعض في وعوى كياكه "ب شك الله خود عيلى ب "، جيباكه الله تعالى في الله الله تعالى في الله فرمان عن النه على الله هو المسيخ فرمان عن النه الله هو المسيخ الله مريم في الله الله مي بن الله مي بن مريم في المائدة: 17 مريم في المراكدة الله مي بن مريم في الدائدة الله مي بن مريم في الله مي بن الله من الله مي بن الله من الله مي بن الله من الله مي بن الله من ا

اور بعض نے تثلیث کا رعویٰ کیا جیما کہ اللہ تعالی نے ذکر فرمایا: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ اللهِ عَالَى نَا اللهِ عَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

اور الله تعالی ان کے تمام دعوؤں سے بہت بلند ہے۔

الله تعالى ك اولاد سے پاك مونے كا ثبوت الله

الناك ال وعوے كے باطل مونے كا ثبوت كه "حضرت عيلى عَلَيْدِ السَّلَامُ الله تعالى ال

(۱): جیسے اللہ تعالیٰ خضرت آدم عَلَیْدِ السّاکم وال اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کرنے

مكتب الغنى بسباشر ذكراجي

ر قادرے ای طرح وہ باپ کے بغیر بنا پیدا کرنے پر میں قدرت رکھا ہے اور اللہ تعالی پر قادرے ای طرح وہ باپ کے بغیر بنا پیدا کرنے پر میں قدرت رکھا ہے اور اللہ تخافہ رکھا ہے اس فربان کا بہن معنی ہے اور اللہ عیستی عند آلله کی مقال عام میں ہے اس فربان کا بہن معنی ہے اور آل عمران [59] ترجمہ عیسی کی میں فراب شم قال لَهُ و کی فرج ہے اسے می سے بنایا پھر فربایا ہو جا وہ فورا ہو جاتا کہاوت اللہ کے نزدیک آذم کی طرح ہے اسے می سے بنایا پھر فربایا ہو جا وہ فورا ہو جاتا

كتب الني بالشرز كزامي

نو مالمسبين مترجم

(٣): الله تعالى كے علاوہ جو كھے موجود ہے سب اس كا غير ہے كيونكہ الله تعالى نے سب كو پيدا كيا اور وجود بخشا البداس كاكوئى بيئا نہيں ہو سكن، الله تعالى فرماتا ہے: ﴿ وَمَا يَنْ بَيْنِ فِي لِلرَّحْمَٰ فِي أَلْسَمَنُونِ وَ اللَّهُ تَعَالَى فرماتا ہے: ﴿ وَمَا يَنْ بَيْنِ فِي السَّمَنُونِ وَ اللَّهُ رَضِ إِلَّا يَنْ بَيْنِ فِي السَّمَنُونِ وَ اللَّهُ رَضِ إِلَّا مَن فِي السَّمَنُونِ وَ اللَّهُ رَضِ إِلَّا مَن فِي السَّمَنُونِ وَ اللَّهُ مَن فِي السَّمَنُونِ وَ اللَّهُ رَضِ إِلَّا مَن اللَّهُ مَن فِي السَّمَنُونِ وَ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن فِي السَّمَنُونِ وَ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن فِي السَّمَنُونِ وَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن فِي السَّمَنُونِ وَ اللَّهُ وَلَدًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مَن فِي السَّمَانُ وَ اللَّهُ مَن فِي اللَّهُ مَن فِي اللَّهُ مَن فِي اللَّهُ مَن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَن فِي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَن فِي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَن فِي اللَّهُ مَن فِي اللَّهُ مَن فِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مَن فِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَن فِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَن فِي اللَّهُ مَانِ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَلَا وَالْمُ مِنْ اللَّهُ وَلَا وَالْمُونِ اللَّهُ وَلَا وَالْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا وَالْمُ اللَّهُ وَلَا مَانُولُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّ

## حفرت عیسیٰ سے ألوبیت كی نفی كے دلائل اللہ

عیمائیوں میں سے جن کابید دعویٰ ہے کہ "اللہ ہی مسے ابن مریم ہے" یہ چار طرح سے باطل ہے:

(١): حضرت من عَلَيْدِ السَّلَامُ الله تعالى كى عبادت كرتے تھے\_

(۲): وہ کھاتے ہتے تھے، انہیں بھوک اور بیاس لگتی تھی، وہ سوتے تھے اور ان کو بشری اُمور پیش آتے تھے جبکہ ریہ ہاتیں اللہ تعالیٰ کے لئے ممکن نہیں۔

(٣): عيمائيوں كا دعوىٰ ہے كہ حضرت عيمیٰ عَيْنِهِالسَّكُمْ كُوسولى پر چرماكر شہيد كيا كيا، بيدان كے إس دعوے كارد كرتاہے كه "عيمیٰ بى اللہ ہے "كيونكہ الله تعالیٰ زندہ ہے وہ كہم نہيں مرے گا۔ عيمائی البخ اس دعوے ميں جموٹے ہيں كه "حضرت عيمیٰ عَلَيْهِاللَسَلَامُ كُوسولى پر چرُها كر شہيد كيا گيا۔ "انہوں نے بيد دعویٰ يبود يوں كی من گھڑت باتوں ہے ليا ہے۔ الله تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ وَمّا صَلَبُوهُ وَلَا اللهِ ان كے لئے اس كی شکل و مورت كاليك بناديا كيا۔ "قل كيا اور نہ اسے سولى دى بلكہ ان كے لئے اس كی شکل و مورت كاليك بناديا كیا۔

كتب الني بالشرز كرامي

اور فرماتا ہے: ﴿إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَىٰ إِنِي مُتَوَقِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى ﴾[آل أُ عمران: 55] ترجمہ: یاد کر وجب اللہ نے فرمایا: اے عیلیٰ! میں تجھے پوری عمر تک پہنچاوں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھالوں گا۔

اس کے بعد صلیب پرچڑھائے جانے کے اپنے جھوٹے دعوے کی بنیاد پر انہوں نے صلیب کی عبادت کا آغاز کیا۔ اس طرح یہ واضح ہو گیا کہ ان کا دین باطل ہے ، باطل پر مبنی ہے اور وہ باطل ایک دوسرے باطل پر مبنی ہے۔ عنقریب حضرت عیسلی عَلَیْدِاَلْسَاکُمْ نُر مین پر تشریب حضرت عیسلی عَلَیْدِاللَّسَاکُمُ نُر مین پر تشریب کو توڑ دیں گے۔

(م): حضرت عيسى عَلَيْدِ السَّلَامُ بِهِلْ بِي عَصْ يَعْرِ بِالْعْ مُوتَ جَبَّهِ الله تعالى اس

پاک-۔

تٹلیٹ کے بطلان پر دلا کل جھا

عیمائیوں میں سے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ "اللہ تین کا تیسراہے" یہ تین طرح سے باطل ہے:

(۱): جو ہم دو معبودوں کا وجود محال ہونے اور اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کے دلاکل بیان کئے۔

(۲): حفرت عيى عَلَيْهِ السَّلَامُ اور حفرت بي بي مريم رَعِ اللَّهُ تعالَقُهُ تقالَقُ كَا عبادت لرتے، نماز پڑھے اور روزے رکھتے تھے، اگریہ معبود ہوتے توکی دوسرے کی عبادت نہ کرتے۔ حفرت عیسیٰ عَلَیْهِ السَّلَامُ نے خود اعتراف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بی ان کارب ہے۔ اللہ تعالیٰ نی ان کارب ہے۔ اللہ تعالیٰ نی ان کا معلق فرمایا: ﴿وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَابَنِي إِسْرَتِعِيلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهُ اللهُ تعالیٰ فرمایا: ﴿وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَابَنِي إِسْرَتِعِيلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهُ رَبِّي وَرَبَّحُمْ ﴾ [المائدة: 72] ترجمہ: اور میں نے تو یہ کہا تھا: اے بی اسرائیل! الله کی رَبِّی وَرَبَّحُمْ اللهُ الله کی الله کا کو کے کا کو کی کی الله کی الله کی کا کو کو کھوں کی کھوں کے کہ کو کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کو کھوں کی کھوں کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کھوں کے کھوں کے

كمتب الغن يسبلشرذ كراجي

تورا كمبين مترجم

بندگی کروجومیر ااور تمهارارب\_

حضرت عیسی عَلَیْدِالسَّلَامُ کاب قول انجیل میں بھی موجود ہے جو نصاری کے ہاتھوں میں ہے۔

(٣): حضرت عيمى عَلَيْده السَّلَامُ اور حضرت مريم رَضِحَالِقَهُ عَنها پر بشرى أمور جارى موتے من اور وه أمور معبود ير جارى نہيں موسكتے۔

### بتوں کے بجاریوں کاردیا

ان كادين باطل مونے كاثبوت چار طريقوں سے موتاہے:

(۱): بت مُحْدَث بیل کیونکہ وہ خود ان کو اپنے ہاتھوں سے بناتے بیل اور مُحْدَث خدا نہیں ہوسکتا۔ ای لئے حضرت ابر اہیم عَلَیْدِالسَّکُمْ نے طامت کی: ﴿قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَالصافات: 95-96] ترجمہ: تَنْحِتُونَ ﴿ وَالصافات: 95-96] ترجمہ: فرمایا: کیا اپنے ہاتھ کے تراشوں کو پوجتے ہو۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو۔

(۲): ان میں اُلوہیت کی صفات جیسے حیات، علم، قدرت وغیرہ موجود نہیں ہیں۔
ای لئے حضرت ابراہیم عَلَیْدِالسَّلَامُ نے اپنے بچاسے فرمایا: ﴿ يَتَأْبُتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا اِسْ لَئَے حضرت ابراہیم عَلَیْدِالسَّلَامُ نے اپنے بچاسے فرمایا: ﴿ يَتَأْبُتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْنًا ﴿ اُلَى ﴾ [مریم: 42] ترجمہ: اے میرے بندو یکھے اور نہ کھے تیرے کام آئے۔
باپ! کیوں ایسے کو پوجائے جونہ سنے مندو یکھے اور نہ کھے تیرے کام آئے۔

كتب الني بالشرز كراجي

نومالسبين مترجم

اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا وہ اس کی بھیجی تکلیف ٹال دیں گے یا وہ مجھ پر رحم فرمانا چاہے تو کیا وہ اس کے رحم کور وک رکھیں گے۔

آپ نے ان میں ہے جس بت کی جانب بھی اس کے چبرے کی طرف سے اشارہ کیا وہ گدی کے بل گر پڑا اور جس بت کے بھی گدی کی طرف اشارہ کیا وہ منہ کے بل گر پڑا حتی کہ تمام کے تمام بت گر گئے۔

(٣):جو بہلے ہم نے توحید کے ولائل بیان کئے۔

بحوسيول كارد

مجوسیوں کے اس دعوے کارد کہ "مجلائی روشن سے ہے اور برائی تاریکی سے "اور ان لوگوں کارد جو آگ اور سورج وغیر و کی بوجا کرتے ہیں۔ ان کا وعویٰ باطل ہونے کا ثبوت دوطریقوں سے ہوتاہے:

(۱):جو پہلے ہم توحید کے دلائل بیان کر چکے ہیں۔

(۲): سورج، چاند، ستارے، روشنی، تاریکی وغیرہ سب چیزوں میں تخلیق کا اثر اور

كمتب الني پسباشر زكرا مي

تورا تمسيين مترجم

نخر نے ہونے کے دلائل واضح ہیں۔ سورت، چاند، ساروں کے چھپ جانے ہے ان کے رب نہ ہونے پر حضرت ابراہیم عَلَيْهِ اَلسَّكُمْ کے استدلال میں غور كرواور كر بن وغیرہ کے سبب ان میں ہونے والی تغییر و تبدیل كو و يھو تو تم پر ان كا حادث اور محان ہونا ظاہر ہو جائے گا اور جن كی بیر حالت ہو وہ خدا نہیں ہو سكتا اور نہ كی پیش آنے والی بات كا فاعل حقیق ہو سكتا ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے: ﴿ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي حَمْدُ اللّهِ اللّهِ كَا اللّهُ كُورَ مَن بَا اللّهُ كُورَ مِن بَا اللّهُ كُورَ مِن بِنَا کے اور اند جریاں اور وَشَی بیدا كی اس بر كافرلوگ اینے دب کے برابر تھہراتے ہیں۔ روشی بیدا كی اس بر كافرلوگ اینے دب کے برابر تھہراتے ہیں۔

اور فرما تا ہے: ﴿ لَا تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَالسَّجُدُواْ لِللَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۞ ﴾ [فصلت: 37] ترجمہ: سجدہ نہ كروسورج كو ادر نہ چاند كوادر اللہ كو سجدہ كروجس نے اُنھيں پيدا كيا اگر تم اس كے بندے ہو۔ اس پر مزيد ہے كہ ان كابي قول خالى دعوى ہے جس كى كوئى دليل نہيں ہے۔ اس پر مزيد ہے كہ ان كابي قول خالى دعوى ہے جس كى كوئى دليل نہيں ہے۔

## فطرت كومؤثر مانے والوں كارد

ان كادعوى باطل مونے كا ثبوت دوطريقول سے موتاب:

(۱): فطرت میں زندگی، قدرت اور ارادہ کی صفت ہی نہیں ہے لہٰذااس کی جانب کسی فعل کی نیبیت کرنادرست نہیں ہے۔

( کمتب النی پسباشر ذکراهی)

( نومالب بين متر جم

[فاطر: 27] ترجمہ: کیا تونے نہ ویکھا کہ اللہ نے آسان سے پائی اُتاراتو ہم ن اس سے پھل نکالے رنگ برنگ۔

اور فرمان کوریکمو! ﴿ يُسْقَىٰ بِمَآءِ وَاحِدِ وَنُفَضِلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضِ فِي اور فرمان کوریکمو! ﴿ يُسْقَىٰ بِمَآءِ وَاحِدِ وَنُفَضِلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضِ فِي الْرَحْدِ اللهِ اللهُ اللهُ



نورالمبين مترجم

# و تيسري فصل المجهج

بي فعل صفات الهيدك اثبات مي ب-

مان لو کہ اللہ تعالی زندہ ہے بھی نہ مرے گا، اول ہے ہر شے ہے پہلے ہے، آخر ہے ہر شے کے فناہو جانے کے بعد باتی ہے، وہ ہر شے کو جانے والا ہے، ہر داز اور راز ہے بھی چھی ہوئی بات کو جانے ہے۔ ﴿ لَا يَحْفَى عَلَيْهِ شَىٰ اُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَ ﴾ ﴿ لَا يَحْفَى عَلَيْهِ شَیْ اُنْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَ ﴾ [آل عمران: 5] ترجمہ: اللہ پر کھے چھیا نہیں زمین میں نہ آسان میں۔

وى تمام كائات كااراده كرنے والا بن ﴿ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ﴿ ﴾ [مود: 107] رجمہ: جب جوچاہے كرے۔

ملکوت میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے فیصلے، تقدیر اور ارادے ہوتا ہے۔ جواس نے چاہا دو ہو گیااور جو نہیں چاہا نہیں ہوا۔ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ وہ متعلم، سمتے اور بصیر ہے۔ ہر شے کوسٹنا اور دیکھتا ہے۔

ان صفات کے اثبات پر تین صور تیں دلالت کرتی ہیں:

(۱): یہ کمال اور عظمت والی صفات ہیں جبکہ ان کی ضد جیسے عاجر اور جائل ہوناصفات ان کی ضد جیسے عاجر اور جائل ہوناصفات کی افتان ہیں ہے لہٰ داخر وری ہے کہ وہ نقائص کی مندوں (یعنی کمال و عظمت والی صفات) سے متصف ہو۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو غور سے مندوں (یعنی کمال و عظمت والی صفات) سے متصف ہو۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو غور سے دکھو: ﴿وَرَبِّحِهُ وَنَ ﴾ [النحل: 62] ترجمہ: اور اللہ کے لئے وہ منمراتے ہیں جوایئے لئے ناموار ہے۔

ہر مغت ِ نقص جس کو بندہ آپنے لئے ناپند کرتا ہے اللہ تعالی اس سے پاک ہے اور اعلی مغات سے موصوف ہے۔

كتب الني باشرز كرامي

(۲): بي صفات شريعت ميں وارد بي البنداان پر ايمان الناضر ورى ہے۔اللہ تعالى نے اپنی صفت حیات کے بارے میں فرمایا ہے: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ ﴾ النه قان: 58] ترجمہ: اور بھر وساكر اس ذهر برجو بھی نہ مرے گا۔

اور صفت علم كے بارے ميں فرمايا: ﴿ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمٌ ﴿ وَالبَفْرة: ورصفت علم كے بارے ميں فرمايا: ﴿ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 282] ترجمہ: اور الله سب کھے جانتا ہے۔

اور صفت ارادہ کے بارے میں فرمایا: ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ﴿ الْهُ الْمُودِ: 107] رَجِمه: بِ شَك تمهار ارب جب جوچاہے كرے۔

اور صفت قدرت كى بارے ميں فرمايا: ﴿ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ ﴾ [البقرة: 284] ترجمه: اور الله مرچيزير قادر ہے۔

اور صفت کلام کے بارے میں فرمایا: ﴿ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿ وَالنساء: ﴿ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾ [النساء: 164] ترجمہ: اور الله نے موئی سے حقیقتا کلام فرمایا۔

اور سمع وبصر كے متعلق فرمايا: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۞﴾ [الحج: 75] ترجمہ: بے تنك الله سنتاد يكھتا ہے جانتا ہے۔

قرآن مجید میں کثیر مقام پر اللہ تعالی کو ان صفات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔
(۳): ہر صفت پر اس کی دلیل کے ساتھ استدلال۔ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تمام چیزیں صنعت کے اعتبارے مضبوط و مستکم ہیں اور تمام مخلوقات تخلیق کے اعتبارے مضبوط و مستکم ہیں اور تمام مخلوقات تخلیق کے اعتبارے کا اللہ تعالیٰ فرماتا: ﴿ اللّهِ عَلَقَهُ وَ ﴾ اعتبارے کا اللہ تعالیٰ فرماتا: ﴿ اللّهِ عَلَقَهُ وَ ﴾ اللہ جدہ: ۲] ترجمہ: وہ جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی۔

الله تعالی کا مخلو قات میں تصرف، ملکوت میں نظم ونسق اور زمین و آسان کی حفاظت

ان كى حيات پر دلالت كرتے ہيں۔ الله تعالى فرماتا ، ﴿ أَلْحَى اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَمُ ﴾ [البقرة: على حيات بردنده اور أورول كا قائم ركھنے والا۔

اور تیوم کا معنی ہے: وہ ذات جو اپنی قدرت اور احاطہ کے اعتبار سے ہر شے کو قائم رکھے ہوئے ہو۔

الله تعالی کی تخلیق کی ہوئی چیزیں اس کی قدرت کا ثبوت ہیں، اس پر عبیہ کرتے ہوئے الله تعالی نے فرمایا: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِی خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ و نَسَبًا وَصِهْرًا وَكُانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ وَهُو اللهِ قان: 54] ترجمہ: اور وہی ہے جس نے پانی سے بنایا آدی پھراس کے دشتے اور سر ال مقرر کی اور تمہارارب قدرت والا ہے۔

اور فرمایا: ﴿ لَهُ وَ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضُ يُحْي، وَيُعِيثُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴾ [الحديد: 2] ترجمه: الله كي لي ب آمانون اور زمين كى سلطنت، جلاتا ب اور مار تا اور ووسب محمد كرسكا بـ

ان چیزوں میں اس کی مہارت اور کمال اس کے علم دہمر پر دلالت کر تا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ﴾ [الملك: 14] ترجمہ: کیادہ نہ جانے جس نے پیدا کیا۔

ان كے لئے شكليں اور زمانے خاص كرنااس كے ارادے پر دلالت كرتا ہے۔ فرماتا ﴾ [الشورى: 49] من الله كُورَ ﴿ ﴾ [الشورى: 49] ترجمہ: جے چاہے بیٹیال عطافرمائے اور جے چاہے بیٹے دے۔

﴿ وَرَبُّكَ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ﴾ [القصص: 68] ترجمه: اورتمهارارب بيدار تام جوچا به اور پند فرما تاب -

اور الله تعالیٰ کا کتابین نازل کرنا اور امر و نهی کرنا اس کی صفت کلام پر دلالت کرتا ہے۔ فرما تا ہے: ﴿ فَأَجِرْهُ حَتَّیٰ یَسْمَعَ کَلَامَ ٱللَّهِ ﴾ [النوبة: 6] ترجمه: تواسع پناه دو
کہ وہ اللہ کا کلام سے۔

اور دعا کو تبول کرنا اس کی صفت "سمع" پر دلالت کرتا ہے۔ فرما تا ہے: ﴿أُمِّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ ﴾[الندل: 62] ترجمہ: یادہ جولا چار کی سنتا ہے جب اُت یکیب اُلے۔ پکارے۔

E Sila

تمام اجھے نام اور اعلی صفات اللہ تعالی کی ہی ہیں جن کے ساتھ اس نے جود کو موصوف کیا یا جن کے ساتھ اس نے جود کو موصوف کیا یا جن کے ساتھ رسول اللہ صَلَّائِلَةُ عَلَيْدِوَسَلَّةً نَ اس کا وصف بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿ وَلِلَّهِ اللَّاسَمَاءُ الْخُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: 180] تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿ وَلِلَّهِ اللَّاسَمَاءُ الْخُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: 180] ترجمہ: اور اللہ بی کے ہیں بہت اچھے نام تواسے ان سے بکارو۔

اوررسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ فرما يا: الله تعالى ع 99نام بي، جس في انبيس ياد كرلياوه جنت بي داخل مو گار



( کتب النی پسیاشر د کرایی)

40

نومالمبين مترجم

و مقمی فصل الم

یہ نصل تزیہ باری تعالی کے بیان میں ہے۔

جان لو کہ سب سے بڑی شان وعظمت اور غیر محدود کمال اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے جو ہر عیب سے پاک ہے اور ہر نقص سے بُری ہے۔ ہم جو "سبحان اللہ" کہتے ہیں اس کا بھی بی معنی ہے۔

اس کو کوئی عجز اور بے بی لاحق نہیں ہو سکتی۔ فرماتا ہے: ﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

اور فرماتا ہے: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ ۞ ﴾ [ق: 38] ترجمہ: اور بے شک ہم نے آ سانوں اور زمن کو اور جو کھ ان کے ور میان ہے چھ دن میں بنایا اور اکان ہمارے یاس نہ آئی۔

لغوب كامعتى "عجز"اور "قطكان" ہے۔

الله تعالى نه غافل مو تا ب اورنه ال كو نيند آتى ب، فرما تا ب: ﴿ لَا تَأْخُذُهُ وسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَلَهُ مَا الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاله وَالله وَالهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَا

ال ير خطااور نسيان جارى نيس موسكن، فرماتا ، ﴿ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى

@ ﴾ [ط: 52] ترجمه: مير ارب ند بمكن معول\_

وہ اپنے تمام احکام وافعال میں عادل ہے، ظلم وزیادتی نہیں کرتا۔

ہر نعمت اس کا فصل ہے اور ہر سزااس کا عدل ہے کیونکہ وہ ہر شے کا مالک ہے اور

كتب الني بالفرزكراتي

نورا كسبين مترجم

مالک کو اختیار ہوتا ہے کہ اپنی مملو کہ چیز میں جو چاہے کرے اور اپنے غلاموں میں جیے چاہے تھا موں میں جیے چاہے تصرف کرے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے: ﴿لَا يُسْئَلُونَ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ﴾ [الأنبياء: 23] ترجمہ: اُس سے نہیں یو چھاجاتا جو وہ کرے اور ان سب سے موال ہو گا۔

الله تعالی کی چیز کے مشابہ نہیں اور نہ کوئی چیز اس کے مشابہ ہے، فرماتا ہے: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى اَ اللّٰهِ عَلَى اُلْمَ اللّٰهِ عَلَى اَلْمَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ

اور فرما تا ہے:﴿ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ ﴾ [النحل: [17] ترجمه: توكيا جو بنائے وہ ايما ہوجائے گاجونہ بنائے توكيا تم نفيحت نہيں مانتے۔

## تنبيه اور نصيحت

جان لو کہ قرآن و حدیث میں بعض ایسے الفاظ وارد ہیں جن کے ظاہر سے تشبیہ کا وجم ہو تاہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ﴿عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ ﴾ [طه: 5] ترجمہ: وہ بڑی رحمت والااس نے عرش پر استوافر ما یا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔

اور حدیثِ نزول وغیرہ۔ بندے پر لازم ہے کہ تشبیہ، تعطیل اور تاویل کے بغیران آ بات واحادیث پر ایمان لائے اور ان کاعلم اللہ تعالی کے سپر دکر دے اور کہے: میں اس پر ایمان لائے واران کاعلم اللہ تعالی کے سپر دکر دے اور کہے: میں اس پر ایمان لایا جو اللہ تعالی نے فرمایا اور جو اس کے رسول صیاً لِللّهُ تُعَلَيْهِ وَسَلَمْ نے فرمایا اور الله تعالی اور اس کار سول صیاً لِللّهُ تعلیّهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَكُونَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِيْهُ وَلَيْهُ وَلِيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِيْهُ وَلِيْهُ وَلِيْهُ وَلِيْهُ وَلِيْهُ وَلِيْهُ وَلِيْهُ عَلَيْهُ وَلِيْهُ وَلِيْهُ وَلِيْهُ وَلِيْهُ وَلِيْهُ عَلَيْهُ وَلِيَعْمُ وَلِيْهُ عَلَيْهُ وَلِيَا عَلَيْهُ وَلِيْه

یہ طریقہ تسلیم ہے جو سلامتی کی طرف رہنمائی کر تاہے اور مہی وہ صفت ہے جس

كمتب الني سبلشر ذكرامي

نومالمسين مترجم

ے متعف لوگوں کی اللہ تعالی نے اپناس قول میں تعربیف فرمائی ہے: ﴿ وَٱلرَّسِخُونَ
فِی ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَكُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ﴾ [آل عمران: 7] ترجمہ: اور
پختہ علم والے کہتے ہیں ہم اس پر ایمان النے سب ہمارے دب کے پاس ہے ہے۔
معابہ کرام، تابعین عظام، ای طرح ائمہ مسلمین، امام شافعی، امام احمد بن صنبل، امام
سفیان توری اور امام ابنِ مبارک وغیرہ وَ مَنْ اَلَّهُ عَنامُ جن کی ہیروی اور ان کے راستے کی اتباع
واجب ہے، سب اس طریقے پر تھے۔



نورالمبين مترجم

### ووسرا المناف نبيون، فرشتون، ائمه اورسحابه كے متعلق كام

اس من جار فصلين بن:

یہ فعل نبوت کے اثبات کے بیان میں ہے۔

جان لو کہ اللہ تعالی نے انجیا ورسل عقبه دائنگر کو مخلوق کی طرف مبعوث فرہایا، ان پر کتابیں نازل کیں، ان کو تمام لو گوں پر فضیلت عطافر مائی اور ان بیں سے بھی بعض کو بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ ان بیں سے بعض کا ذکر اللہ تعالی نے قر آب مجید میں فرمایا اور بعض کا نہیں فرمایا۔ ان میں سے بہلے حضرت آدم عَلَنهِ السَّدَم بیں جو بی نوع انسان کے والد ہیں اور سب سے بہلے حضرت آدم عَلَنهِ السَّدَم بیں جو بی نوع انسان کے والد ہیں اور سب سے آخری حضرت مصطفے صلّی اللّه عَلَنهِ السَّدَم بیں جو بی نوع انسان کے والد ہیں اور سب سے آخری حضرت مصطفے صلّی اللّه عَلَنهِ وَسَالَم بیں۔

ان کے ہاتھ پر مجزات لیمنی خارق عادت چیزوں کا ظہور دعوی نبوت میں ان کے بہو ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَینِنَاتِ ﴾ [الحدید: 25] ترجمہ: بے شک ہم نے اپنے رسولوں کوروش دلیلوں کے ساتھ بھیجا۔ اور رسول اللہ صیّالله عَیٰنیووَسَلُم نے فرمایا: ہر نی کو ایسے مجزے دیے گئے جس کی مثل پر لوگ ایمان لاتے (یعن ہر نی کو دقت کے مناسب مجزے دیے گئے جنہیں دکھ کراس نانہ کے لوگ ایمان لانے پر مجبور ہوں۔ چنا ہے دور عیسوی میں طب یونائی کا زور قبالو آپ کو مردے ذماہ کرنے ، اندھے کو شرے اچھاکرنے کا مجزہ عطابوا، دور موسوی میں جادو کا زور قبالو آپ کو عصا کو سانپ بناد ہے اور ہاتھا کے ایک ایمان لائیں، درسے لوگ ایمان لائیں۔ (مراة المنانِی))۔

كتب الغي بساشر ذكرا في

نورالسبين مترجم

### انبیائے کرام کو جیجنے کی حکمتیں بھو

جان لو كه انبيائ كرام عَلَيْهِ وَالسَّلَامُ كُو مَعِيجِهِ مِن كُنَّى طرح كى حكمتين بين:

(۱): او گول کی عقلیں مختف اور ان کے خداہب ایک دو سرے سے الگ ہیں تو اللہ اللہ نے انہیائے کرام عَتَیْهِ السَّلَةُ کُو بھیجا تا کہ وہ او گول پر ان چیزوں کو واضح کر دیں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالی فرما تا ہے: ﴿ کَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ مُن يَدِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَنبَ بِالْحُتِي لِيَحْكُمَ اللّهُ ٱلنَّبِيتِ مُن مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَنبَ بِالْحُتِي لِيَحْكُمَ اللّهُ ٱلنَّبِيتِ مُن مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَنبَ بِالْحُتِي لِيَحْكُمُ اللّهُ النَّبِيتِ مُن مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَنبَ بِالْحُتِي لِيتِحْكُمُ اللّهُ النَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ ﴾ [البقرة: 213] ترجمہ: اوگ ایک دین پر تھ پی الله نے انبیاء بھیج خوش خبری دیے اور دُرسناتے اور ان کے ساتھ بی کتاب اتاری کہ وہ لوگوں ہیں ان کے اختلافوں کا فیصلہ کر دے۔

(۲): الله تعالی نے محلوق کو پیداکیا تاکہ وواس کی عبادت کریں، ان کے لئے تھم اور ممانعت کے توانین بنائے جن کے پاس وو مخمر جاتے ہیں اور انبیائے کرام عَدَبِهِ النَّلَامُ کو الله تعالی کی طرف سے وہ اپنا اور انبیائے بندوں کے ور میان واسط بنایا تاکہ وہ بندوں کو الله تعالی کی طرف سے وہ ضابطہ عمل پہنچائی جو اس نے اپنے بندوں کے لئے بنایا ہے۔ اگر الله تعالی انبیاء عَدَبِهِ النَّلَامُ فَا بِنَا عَلَیْ مِواس نے اپنے بندوں کے لئے بنایا ہے۔ اگر الله تعالی انبیاء عَدَبِهِ النَّلَامُ وَمُن بِنَا بِی عَبِی الله وَ الله الله وَ وَالله تعالی کی عبادت کرنے کا طریقہ نہ جان پاتی، کونہ بھیجاتو ضرور محلوق کی اور ووالله تعالی کی عبادت کرنے کا طریقہ نہ جان پاتی، یہ بھی نہ جان ہا گا می میں ساکام کرنا ہے اور کون سانہیں کرنا۔ الله تعالی فرماتا ہے: ﴿ وَمُن نُورِينَ ﴾ [الانعام: 48] ترجمہ: اور ہم نہیں بھیجتہ سولوں کو گرخوشی اور ڈرسناتے۔

ای کئے اللہ تعالی نے ابن محلوق پر رسولوں کی اطاعت واجب کی، ارشاد فرمایا: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ [الناه: 64] ترجمہ: اور ہم

نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے علم سے اس کی اطاعت کی جائے۔

(٣): الله تعالى نے انبیائے كرام عَنَهِ النَّالَةِ كُواس لِئے بَعِیجاتا كه وه مخلوق پر جمت قائم كري اور ان كے عذر فتم كر دين، فرماتا ہے: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿ ﴾ [الإسراء: 15] ترجمہ: اور ہم عذاب كرنے والے نہيں جب تك رسول نہيں۔ بھیج لیں۔

اور فرماتا ہے: ﴿ رُسُلًا مُّبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى
اللَّهِ حُجَّةُ بَعْدَ ٱلرُسُلِ ﴾ [النساء: 165] ترجمہ: رسول فوش فبری دیے اور ڈر ساتے کہ رسولوں کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کوکوئی عذر نہ رہے۔

ای لے اللہ تعالی آخرت میں فرمائے گا: ﴿ يَامَعُشَرَ ٱلْجِنِ وَٱلْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ وَسُلُ مِنكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ وَسُلُ مِنكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ وَسُلُ مِنكُمْ لِقَآءً يَوْمِكُمْ هَائَذَا ﴾ [الأنعام: 130] ترجمہ: اے جنوں اور آدمیوں کے گروہ کیا تمہارے پاس تم می کے رسول نہ آئے تھے تم پر میری آئیس پڑھتے اور تمہیں یہ دن دیکھنے سے ڈراتے۔



نومالمبين مترجم

### د دوسری فصل العجاد مینوند

یہ فصل خاتم النبیین، سید المرسلین، خیر الاولین والاً خرین، رحمۃ للعالمین ابو القاسم دخرت محمۃ بلعالمین ابو القاسم دخرت محمد بن عبد المطلب بن ہاشم کی نبوت کے اثبات کے بیان میں ہے جو نبی، امی، عربی اور قرشی ہیں۔ صلی الله علیه وسلم وبارك و ترجم و شریف و کی مرحضور صیّاً لَدُّ عَلَیْهِ وَسَلَمَ عَن و النس کے نبی حضور صیّاً لَدُّ عَلَیْهِ وَسَلَمَ عَن و النس کے نبی

جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نی حضرت محمہ مصطفے صیاً لله عَیْدوَسَلَم کو عرب و عجم کے تمام انسانوں اور تمام جنوں کی طرف بھیجاہے اور سب پر آپ کے دین میں داخل ہونا لازم کیاہے اور وہ دین اسلام ہے، اس کے علاوہ کی دین کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ملت سے تمام سابقہ ملتوں کو منسوخ کر دیاہے اور آپ کی شریعت اللہ تعالیٰ نے آپ کی ملت سے تمام سابقہ ملتوں کو منسوخ کر دیاہے اور آپ کی شریعت سے سابقہ تمام شریعتوں کو ختم کر دیاہے، ﴿قُولُ مِنْ اللّٰهِ اِلْنَاسُ اِنِي رَسُولُ اللّٰهِ اِلْنُهُ اللّٰهِ اِلْنُهُ اللّٰهِ اِلْنُهُ اللّٰهِ اِلْنُهُ اللّٰهِ اِلْنُهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الل

اور فرما تائے: ﴿ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيتِ اَ ﴾ [الأحزاب: 40] ترجمہ: اور ہال الله كر سول بين اور سب نبول بين چھلے۔

كتب الني بساشر زكراجي

نومالسبين مترجم

حضور صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَة كَى نبوت برولا كل الله

ہارے نی حضرت محمد مصطفے صَالَاللَّهُ عَلَيْدِوَسَلَّمَ كَ نبوت ورسالت كى صحت پر كثير دلائل ہیں ہم ان كو پانچ انواع میں جمع كریں گے:

يمل نوع الما

قرآنِ مجيد جس كوالله تعالى نے آپ پر نازل فرمايا۔ ﴿ وَإِنَّهُ وَ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ۞ لَا مِنْ جَلَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ اللهِ مَنْ حَكِيمِ حَمِيدِ لَا مِنْ خَلْفِهِ الْبَيْطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ اللّهِ مَنْ حَكِيمِ حَمِيدِ لَا مِنْ خَلْفِهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

رسول كريم صلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَى نبوت كى صحت پر قرآنِ مجيد دس وجوه سے دلالت كرتا ہے:

(۱): اس کی نصاحت و بلاغت اور خوش بیانی جس کے باعث بیہ تمام کلاموں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ اس کا اعتراف عرب میں سے ان لوگوں کو بھی ہے جنہوں نے اس کوسا۔ اس طرح اس کی آیات کے مقاطع (اواخر) اور حسن تالیف کی انتہائی جیرت انگیز نظم، بعض علانے نظم قرآن کو فصاحت سے علیحد وا یک وجہ شار کیا ہے۔

(۲): نی پاک صیاً لله عَلَیْهِ وَسَلَمَ نے مخلوق کو قرآن کی مثل لانے کی وعوت دی تووہ اس سے عاجز آگئے اور اپنے پاس اس کی مخلوق کے بکثر ت اسباب و محر کات رکھنے، اس کو مخلانے کی ابنی بے تابی اور اس زمانے میں عربوں کی فصاحت کے باوجود اس کی مثل بچھ نہ لانے کی ابنی بے تابی اور اس زمانے میں عربوں کی فصاحت کے باوجود اس کی مثل بچھ نہ نہ لاسکے، اگر وہ اس کی مثل بچھ بھی لانے پر قادر ہوتے تو ضرور ایسا کرتے اور قتل، قید نبز

مكتب الغني سبلشر ذكراجي

48

### حضور صَالَىٰلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَى نبوت بردلاكل الله

ہمارے نبی حضرت محمد مصطفے صلّ اللّه عُلَيْدوَسَلَةً كى نبوت ورسالت كى صحت پر كثير دلاكل ہيں ہم ان كويا فيج انواع ميں جمع كريں گے:

### يمل نوع الما

قرآن مجید جس کواللہ تعالی نے آپ پر نازل فرمایا۔ ﴿ وَإِنَّهُ وَلَكِتَابٌ عَزِيزٌ ۞ لَا يَأْتِيهِ اَلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ عَنْ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ [فصلت: 41-42] ترجمہ: اور بے شک وہ عزت والی کتاب ہے۔ باطل کواس کی طرف راہ نہیں نہ اس کے آگے سے نہ اس کے بیچے سے اُتارا ہوا ہے حکمت والے سب خوبیوں سراہے کا۔

رسول كريم صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَة كَل نبوت كى صحت پر قرآن مجيد دى وجوه سے دالت كرتا ہے:

(۱): اس کی فصاحت وبلاغت اور خوش بیانی جس کے باعث یہ تمام کلاموں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ اس کا اعتراف عرب میں سے ان لوگوں کو بھی ہے جنہوں نے اس کو سنا۔ اس طرح اس کی آیات کے مقاطع (اواخر) اور حسن تالیف کی انتہائی جیرت انگیز نظم، بعض علانے نظم قر آن کو فصاحت سے علیمہ وا یک وجہ شار کیا ہے۔

(۲): نی پاک صَلَّاللَهٔ عَلَیْهِ وَسَلَّهٔ نے مخلوق کو قر آن کی مثل لانے کی وعوت دی تو وہ اس ہے عاجز آ کے اور اپنے پاس اس کی مخالفت کے بکٹرت اسباب و محر کات رکھنے، اس کو جھٹلانے کی اپنی بے تابی اور اس ذمانے میں عربوں کی فصاحت کے باوجو د اس کی مثل پنجھ خیٹلانے کی اپنی بے تابی اور اس ذمانے میں عربوں کی فصاحت کے باوجو د اس کی مثل پنجھ نے در اس کی مثل پنجھ نے میں عربوں کی فصاحت کے باوجو د اس کی مثل پنجھ میں کا ان پر قادر ہوتے تو ضرور ایسا کرتے اور قتل، قید نیز ندل سکے، اگر دواس کی مثل پنجھ میں ال نے پر قادر ہوتے تو ضرور ایسا کرتے اور قتل، قید نیز

كتب اللي المباشرة كرامي

اولاد اور مال کے دو سرے کے قبضے میں جانے پر راضی نہ ہوتے۔

اور لوگوں کے اس کی مثل لانے پر قادر نہ ہونے کی خبر دیتے ہوئے فرمایا: ﴿ قُلُ لَيْنِ اَجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنَّ عَلَىٰ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴿ ﴾ [الإسراء: 88] ترجمہ: تم فرمائ؛ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر معنق ہو جائیں کہ اس قرآن کی ماند لے آئی تواس کا مدر گار ہو۔

(٣): قرآنِ مجید نے پچھلی امتوں کی خبریں اور انبیاء عَدَمِوالنَدَۃ وغیرہ کی دکایات بیان کی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے بغیر کوئی نہیں جان سکتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿ يَلْكُ مِنْ أَنْبَاءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكُ مَا كُنتَ مَعْلَمُهَا أَنتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَٰلِذًا ﴾ [هود: 49] ترجمہ: یہ غیب کی خبریں ہیں کہ ہم تمہاری وَلا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَٰلِذًا ﴾ [هود: 49] ترجمہ: یہ غیب کی خبریں ہیں کہ ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں انعمیں نہ تم جانتے تھے نہ تمہاری قوم اس سے پہلے۔ طرف وحی کرتے ہیں انعمیں نہ تم جانتے تھے نہ تمہاری قوم اس سے پہلے۔ (۳): قرآنِ مجید نے مستقبل کے متعلق جو غیبی خبریں دیں بعد میں دوای طرح واقع موری میں جیسا کہ ان آیات اور ان کے علاوہ دو سری آیات میں ہے:

كتب الني سيكشر دكراجي

(تورا مسبين مترجم

﴿ لِيُظْهِرَهُ وَعَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ ٤ ﴿ [التوبة: 33] ترجمه: تاكه الت سب وينون يرغالب كري \_

2. ﴿ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ ﴾ [الفتح: 27] ترجمه: ب فلك تم ضرور مجدِ حَلَك تم ضرور مجدِ حرام مين داخل مو كر

ای طرح لوگول کے رازول اور ان کے سینوں میں چھی باتوں کی خبر دی، جبیا کہ ان آیات اور ان کے علاوہ دو سری آیات میں ہے:

- 1. ﴿ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ ﴾ [المجادلة: 8] ترجمه: اور الني دلول يس كتم
- 2. ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ ﴾ [النساء: 46] ترجمہ: ارشاداتِ خداوندی کوان کی جگہ سے چھیرتے ہیں۔

(۵): قرآنِ مجید میں اللہ تعالیٰ کے اساوصفات اور دارِ آخرت کے احوال وغیرہ دین کے عقائد کا علم ہے، ان عقائد پر دلائل قائم کئے گئے ہیں، مختلف قسم کی قوموں کا قطعی دلائل ہے دور ان کے علاوہ وہ با تیں ہیں جن کے ادراگ سے عقلیں قاصر ہیں اور وحی الہی کے بغیر ان تک رسائی ممکن نہیں ہے۔

(۲): اس میں احکام بیان کئے، حلال وحرام چیزوں کو واضح کیا اور ایسے مکارم اخلاق کی طرف ہدایت دی جن میں دنیاد آخرت کی بہتری ہے۔

(2): باقی کتابوں کے برخلاف قرآنِ مجید کا تبدیل و تغییرے محفوظ ہے، اللہ تعالی فرماتا ہے: ﴿إِنَّا نَحْنُ ذَرَّ لَنَا ٱلدِّكُرَ وَإِنَّا لَهُ وَلَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: 9] ترجمہ: برخان ہے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور بے شک ہم خود اس کے نگہان ایں۔

مكتب الغني سياشرز كراجي

(۸): اس كاحفظ آسان م اوريه بات مشاهر على معلوم م ، الله تعالى فرماتا م : الله تعالى فرماتا م : الله تعالى فرماتا م : الله تَسَرُ نَا ٱلْفُرْءَ انَ لِللَّهِ كُرِ ﴾ القمر : 17 الرجمه : اور ب شك بم نے قرآن ياد كر نے كے ليے آسان فرماديا۔

(۹): کثرت سے تلاوت کرنے اور سننے کے باوجود اس کو پڑھنے اور سننے والے کو ا اکتاب نہیں ہوتی۔

(۱۰): اس میں ایسا پر تا ثیر کلام اور دعائیں ہیں جن کے ذریعے بیار یوں سے شفامتی اور آفات دور ہوتی ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں سانب کے ڈسے ہوئے کو سور ہُ فاتحہ کے ساتھ دم کرنا وارد ہے، ای طرح حدیث شریف میں ہے کہ سور ہُ حشر کے آخر کی تلاوت میں موت کے سوام بیاری سے شفا ہے۔

تلاوت میں موت کے سوام بیاری سے شفا ہے۔

دوسرى نوع 🏗

وہ روش مجزات اور واضح نشانیاں جو آپ کے دستِ مبارک پر ظاہر ہو کی۔ یہ مجزات اور نشانیاں بہت زیادہ ہیں۔ بعض علا فرماتے ہیں کہ ان کی تعداد ایک ہزار تک مجزات اور نشانیاں بہت زیادہ ہیں۔ بعض علا فرماتے ہیں کہ ان کی تعداد ایک ہزار تک بہترات کی ہیں۔ اور بعض علانے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیائے کرام عَدَبِهِ النَّدَامَ کو جو جو معجزات عطاکے ان سب قسموں کے معجزات بدرجہ اتم یاانہیں کی مثل حضرت محمہ مصطفی معجزات عطاکے ان سب قسموں کے معجزات بدرجہ اتم یاانہیں کی مثل حضرت محمہ مصطفی کی کھڑا تا بدرجہ اتم یاانہیں کی مثل حضرت محمہ مصطفی کی کھڑا تا بدر کہ ایک ہوا، تعور نے کھانے سے بہت بڑی جماعت کو شکم سیر کر دیا، بہت می فیمی خبریں دیں جو ایسے ہی واقع ہو کی جیسا آپ نے فرمایا، آپ کے سیر کر دیا، بہت می فیمی خبریں دیں جو ایسے ہی واقع ہو کی جیسا آپ نے فرمایا، آپ کے دست اقد سیس کنگریوں نے تسبیح کی، پھر نے آپ کو سلام کیا، در خت آپ کی نبوت کی ہوت کی نبوت کی بوت کی بوت

گوائی دی، دراز گوش اور او نٹن نے آپ سے کلام کیا، بھیڑ یے نے آپ کی نبوت کی گوائی دی، در خت کا تنا آپ کامشاق ہواجب آپ اس سے جداہوئ ، پچے نے اپنی پیدائش کے پہلے دن ہی آپ کی نبوت کی گوائی دی، حضرت قادہ رَضِعَ اللّهُ عَنهُ کی آئے جو ان کی گال پر بہہ گئی تھی آپ نے اس کولوٹا دیا تو وہ ان کی دو سری آئے ہے بھی زیادہ خوبصورت ہوگئی، اللہ تعالی نے آپ کی رسالت کی گوائی دی اور تعالی نے آپ کی رسالت کی گوائی دی اور کثیر اُمور میں اللہ تعالی نے آپ کی دعا قبول فرمائی مثلاً غروب ہونے کے بعد سورج کو کثیر اُمور میں اللہ تعالی نے آپ کی دعا۔

جان لو كه رسول الله حكالله عَلَيْه وَسَلَّمَ كَ مَعِمْ ات كى دوفتمين بين:

(۱): بعض معجزات وہ ہیں جن کو ہم یقین طور پر جانے ہیں جسے شق قر کیونکہ قر آن

نے اس کے داقع ہونے کی تصر تک کی ہے جس کو بغیر دلیل اس کے ظاہر سے نہیں پھیراجا

سکتا اور اس معجزے کا بیان صحیح احادیث ہیں کثیر طرق سے آیا ہے۔ ای طرح الگلیوں

سکتا اور اس معجزے کا بیان صحیح احادیث ہیں کثیر طرق سے آیا ہے۔ ای طرح الگلیوں

سے پانی کا چشمہ جاری ہونے اور کھانے کے زیادہ ہونے والا معجزہ بھی ثقہ راویوں کی کثیر
تعداد نے بڑی جماعت سے روایت کیا ہے اور انہوں نے صحابۂ کرام کی کثیر تعداد سے
دوایت کیا ہے ، یہ معجزے بڑے بڑے برٹرے مجمعوں اور بڑی بڑی محافل میں واقع ہوئے ہیں۔
دوایت کیا ہے ، یہ معجزات وہ ہیں جن کی نوع کے کثرت سے واقع ہونے کی وجہ سے ہم اس
نوع کی صحت کے بارے میں یقین سے کہہ سکتے ہیں اگر چہ اس میں سے ہر ایک معجزے
نوع کی صحت کے بارے میں یقین سے کہہ سکتے ہیں اگر چہ اس میں سے ہر ایک معجزے

صَا الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ سے ال فتم كے معجزات كثرت سے واقع ہوئے ہيں حتى كه ان كا مجموعه تطعى ہو گيا اگر چه ان ميں سے ہر ايك اس طرح نہيں ہے ليكن جب اسے اس كے مثل

كتب الني سباشر ذكراجي

معجزے سے ملایا گیا تووہ دونوں معنی میں متفق ہو گئے اور عاجز کر دینے والی چیز کے لانے پر اکٹھے ہو گئے۔

تيسري نوع عليا

ان فضائل عظیمہ اور شائل کریمہ ہے اشدلال جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے اور جو آپ کے لئے سیر تِ جمیلہ اور منا قبِ جلیلہ کو جمع کر دیا جنہیں اللہ تعالیٰ بندوں میں اینے سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ معزز بندے کے لئے ہی جمع کر تاہے۔ ان میں سے بعض فضائل و مناقب بیہ ہیں: اعلیٰ نسب، حسین و جمیل صورت، کامل عقل، صحیح فنهم، فصاحت ِ زبان، توت حواس، کثرتِ علوم، کثرتِ عبادت، حسن خلق، حلم، صبر، شکر، زید، عدل، امانت، صدق، تواضع، عنو، پارسائی، سخاوت، شجاعت، حیا، مر وّت، متانت د سنجيدگي، و قار، وفا، حسن عهد، صله رحمي، شفقت، حسن معاشرت اور حسن تدبير-نی پاک صَالِمَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَّمُ تَمَام كمال والى خصلتول كے جامع اور تمام اعلى اوصاف كو محیط تھے اور ان میں اعلیٰ در جوں اور آخری حدول کو پہنچے۔ سیرت نگارول نے آپ کے ان اوصاف اور خصلتوں کو بغیر کسی اختلاف کے متفقہ طور پر نقل کیاہے اور جس نے آپ کے واقعات اور سیرت کامطالعہ کیاہے اس پریہ بات واضح ہے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کاب قول كانى -: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ عَظِيمِ ۞ ﴾ [الفلم: 4] ترجمه: اورب شك تهارى خو ہو ہو می شان کی ہے۔

حضرت ابوسفیان رَضِعَالِنَهُ عَنْدُی بادشاوروم ہر قل کے ساتھ ہونے والی گفتگو اور نی
پاک صَلَّالِلَهُ عَلَيْدِوَسَلَمْ کے احوال، اخلاق اور نسب شریف کے متعلق ہر قل کے سوالات
میں غور کرو، جب حضرت ابوسفیان رَصِحَالِلَهُ عَنْدُنے ہر قل کو اس بارے میں بتایا تواس نے

كتب الغني بسلشر ذكرايي

نورالمبين مترجم

اور حضرت عبد الله بن سلام رَضِحَالِقَهُ عَنْهُ فرماتے ہیں کہ جب رسول کر بم صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمُ مَدِينَهُ بِاللهُ عَلَيْهِ وَسَالَمُ مَدِينَهُ بِاللهُ عَلَيْهِ وَسَالَمُ مَدِينَهُ بِاللهُ عَلَيْهِ وَسَالًا مَدِينَهُ بِاللهُ عَلَيْهِ وَسَالًا مِنْ مَا اللهُ مِنْ مَعُولَ فَي اللهُ مِنْ مَعُولُ فَي اللهُ مِنْ مَعُولُ فَي اللهُ مِنْ مَعُولُ فَي اللهُ مِنْ مَعُولُ فَي اللهُ مَنْ مَعُولُ فَي اللهُ مِنْ مَعُولُ مِنْ مَعُولُ مَنْ اللهُ مَنْ مَعُولُ مُنْ اللهُ مِنْ مَعْ مَعُولُ فَي اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مَعُولُ مُنْ اللهُ مِنْ مَعْ مُعُولُ مِنْ مَعُولُ مُنْ مَعْ مُعُولُ مُنْ مَنْ مَعْ مُعُولُ مُنْ اللهُ مَنْ مُعُولُ مِنْ مَعْ مُعُولُ مُنْ مَعْ مُعُولُ مُنْ مُعُولُ مُنْ مُعْلِي اللهُ مَنْ مُعُولُ مُنْ مُعُولُ مُعْلِمُ مُعُمُولُ مُنْ مُعُولُ مُنْ مُعُولُ مِنْ مُعُولُ مُنْ مُعُمُولُ مُنْ مُعُولُ مُنْ مُعُولُ مُنْ مُعُولُ مُنْ مُعُمُولُ مُنْ مُعُولُ مُنْ مُعُمُولُ مُعُمُولُ مُنْ مُعُمُولُ مُعُمُولُ مُنْ مُعُمُ مُعُمُولُ مُنْ مُعُمُولُ مُنْ مُعُمُولُ مُعُمُ مُعُمُولُ مُعُمُ مُ

چو تھی ٹوع

ہوں میں ہے۔ ان خیار کہ سے پہلے ان نشانیوں سے استدلال جو رسول پاک صالی لیڈ عائندہ وسکٹر کی بعثت مبار کہ سے پہلے طاہر ہوئے طاہر ہوئے مطاہر ہوئے مثلاً آپ کی والدہ ب مبارکہ کے وقت عبائبات ظاہر ہوئے مثلاً آپ کی ولادتِ مبارکہ کے وقت نور کالکانا، کسری کے محل کالرز اٹھنا اور فارس کی آگ بجھ جاناوغیر ہ۔

انبیں نشانیوں میں سے حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل عَلَیْهِمَاالسَّلَامُ کی بدوعا بہت اللہ تعالی آخری ہی حضرت محمد صَلَّاللَهُ عَلَیْهِوَسَلَّمَ کو ان کی ذریت میں سے مبعوث فرمائے۔ ان کے اس قول کو حکایت کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿رَبَّنَا وَابْعَتْ فَرَمایا: ﴿رَبَّنَا وَابْعَتْ لَا عَلَیْ ایک فرمایا: ﴿رَبَّنَا وَابْعَتْ لَا عَلَیْ ایک و میں ایک و میں ایک و میں ایک و میں ایک درب ہمارے اور بھی ان میں ایک درول انہیں میں سے۔

ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ صیّاللّه عَلَيْدوَسَلَم کے نسب کو ہر عیب سے محفوظ رکھا حتی کہ آپ سب سے زیادہ معزز سلسلہ نسب اور سب سے افضل خاندان سے تشریف لائے، خود فرماتے ہیں: اللہ تعالی نے انسانوں میں سے حضرت آدم عَلَیْدِالسَّلَام کو افتیار کیا ... اللہ حضرت علی بن ابوطالب رَضِوَاللَّهُ عَنْدُ نے فرمایا: ہمارے نسب میں کوئی زنا

نہیں بلکہ سب کے سب نکاح ہیں۔

اوراللہ تعالی نے آپ ہی کے لئے کہ ہے اصحابِ فیل کووالی کیا اور انہیں ہلاک کیا،
فرماتا ہے: ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُكَ بِأَصْحَبِ الْفِيلِ ۞ أَلَمْ يَجْعَلْ
كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ۞ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۞ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةِ
كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ۞ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَأْكُولٍ ۞ ﴾ [الفیل: ١-5] ترجمہ: اے
مین سِجِیلِ ۞ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَأْكُولٍ ۞ ﴾ [الفیل: ١-5] ترجمہ: اے
میں تہ ڈالا اور ان پر پر ندول کی فوجیں بھیجیں کہ انھیں کئر کے پھر وں مارتے۔ توانھیں
کر ڈالا جیسے کھائی کھی کا بھوسہ۔

ونورا كمسبين مترجم

﴿ اللَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي السَّوْرَانَةِ وَٱلْإِنجِيلِ ﴾ [الأعراف: 157] ترجمہ: وہ جو غلامی کریں گے اس رسول کے اس رسول کے پڑھے غیب کی خبریں دینے والے کی جے لکھا ہوا پائیں گے اپ تورات اور انجیل میں۔

اور ان میں سے ایک نشائی شیاطین کا چوری چھے فرشتوں کی ہاتیں سننے سے روک دیا جانا اور شہابِ ٹا قب کے ذریعے آسان کی حفاظت ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جن کی ہات حکایت کرتے ہوئے فرمایا: ﴿وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعُ فَمَن يَسْتَعِيعِ حَکایت کرتے ہوئے فرمایا: ﴿وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعُ فَمَن يَسْتَعِيعِ حَکایت کرتے ہوئے فرمایا: ﴿وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعُ فَمَن يَسْتَعِيعِ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللللللللللللللللللللللل

ان نشانیوں میں سے راہبوں، احبار اور علائے اٹل کتاب سے در پے آپ کی صفات، آپ کی امت کی صفات، آپ کی امت کی صفات، آپ کے نام اور علامات کی خبریں آناہے۔ ان خبر ول میں سے بحیر اراہب کا آپ کی صغر سن میں آپ کو بہجان لینا، عمر و بن نفیل اور ورقہ بن نوفل وغیر ہ جنہوں نے سابقہ آسانی کتابیں پڑھی ہوئی تھیں ان کو آپ کے معاملے کی معرفت حاصل ہونا، سابقہ مُوقِدین مثلاً تنج اور اوس بن حارثہ وغیر ہ کے اشعار میں آپ کا ذکر ہایا جانا اور اللہ تعالی کاشت، سطیح، خنافر، سواد وغیر ہ کا ہنوں سے آپ کا ذکر کر وانا ہے۔

پانچویں نوع کے

ان علامات سے استدلال جو آپ کے دنیاسے پر دہ فرمانے کے بعد ظاہر ہوئیں۔ان میں سے ایک آپ کے دین کاسارے دینوں پر غالب آناہے جس سے اللہ کے اس قول کی

مکتبدالنی پسیکشرذ کرا پی

نومالمسبين مترجم

اور آپ کی امت کا مشرق و مغرب کو فئے کرنا ہے جس سے آپ کے اس قول کی تفدیق ظاہر ہوئی: میرے لئے زمین لپیٹ دی گئی تو میں نے اس کے مشارق و مغارب کو دکھ لیا اور بے فئک میری امت کی باوشاہت زمین کے اس جھے تک پہنچ گی جو اس میں سے میرے لئے لپیٹا گیا۔

دیکھو!کیسے آپ کی امت قیصر و کسریٰ و غیر وشاہان دنیا کی سلطنوں پر غالب آئی اور دوبڑی عالی شان سلطنت اور فوج کی بڑی بھاری تعداد کے باوجو د جڑسے ختم ہو گئیں،اس پراللہ تعالیٰ کے عکم کے بغیر کوئی قادر نہیں۔

ان نشانیوں میں سے ایک میہ ہے کہ آپ کا دین 700 سال سے زائد عرصے سے زمین کے افق میں اعلانیہ طور پر اس طرح باتی ہے کہ اس کے توانین تک محفوظ ہیں، اس کی حدود نہیں بدلتی اور نہ اس کے نشانِ راو مضح ہیں۔

اور ایک نشانی آپ کی امت اور پیر و کاروں کی کثرت اور لوگوں کا فوج در فوج دین میں داخل ہونا ہے۔ آپ سے پہلے کسی نی عَلَیْوالنَّلَةُ کی امت کثرت میں اس مد تک نہیں پہلے کسی نی عَلَیْوالنَّلَةُ کی امت کثرت میں اس مد تک نہیں پہلے کسی بی عَلَیْوالنَّلَةُ کَا مِین کر تا میں اس مد تک نہیں بین میں میں اس مد تک روز میں سب پہلے میں اگلید تا میں میں میں میں میں میں میں میں میں دور میں سب نیادہ ہیر دکار رکھنے والا ہوں گا۔

ایک نشال میہ کر آپ کے اصحاب رَضِعَالِنَا عَنْ اللّٰهِ عَلْمُ مِنْ علوم، دین میں تغقہ، پر حکمت

كتب التي بسيطر ذكراتي

نومالمبين مترجم

المرام الله تعالیٰ سے ڈرنے اور ان کے علاوہ دوسرے اُمور میں آپ کی بر کتیں ظاہر ہوئیں گام ، الله تعالیٰ سے ڈرنے اور ان کے علاوہ دوسرے اُمور میں آپ کی بر کتیں ظاہر ہوئیں کہ اگر وہ آپ کی اتباع نہ کرتے تو ان امور کی طرف ہدایت نہ نیا سندوں پر کرامات ،

ان نشانیوں میں سے ایک سے ہے کہ آپ کی امت کے نیک بندوں پر کرامات ،

دعادُن کُ تیولیت اور خارق عادت امور ظاہر ہوتے ہیں ، کیونکہ سے چیزیں ان کے نی دعادُن کی توریت اور خارق عادت امور ظاہر ہوتے ہیں ، کیونکہ سے چیزیں ان کے نی مسالِلَلهُ عَلَیْدِوَسَلَم کی عُرْت وو قار مسالِلہ کرتی ہیں۔

يبوديول كارد

یہودیوں نے اپ حسد اور حق کو جھٹلانے کی وجہ سے ہمارے نمی حضرت محر صطاً الله عَلَيْدِوَسَلَةً کی نبوت کا افکار کیا، جب آپ کے معجزات سے آپ کے مِمدُق پر ولیل قائم ہوگئ تو انہوں نے نخ کے افکار کا سہارالیا اور بولے کہ حضرت موکی عَلَیْدِالسَادَمُ کی شریعت کا کی اور شریعت سے منسوخ ہونا درست نہیں کیونکہ ننے سے "بجراء" (یعن نئی بات مطوم ہونا اور اس کا درست یانا) لازم آتا ہے ؛ اور بید اللہ تعالی کے حق میں محال ہے۔

ان کاس بات کاردسات طریقوں سے کیا جاتا ہے:

(۱): رئے ۔ "براو" لازم نہیں آتا، یہ ایے ہے جیسے کوئی آقائے غلام کو کسی کام کا علم دے جب وہ اتناکام کرلے جتنااس کا آقاچا ہتا تھا تو پھر دواس کو ایک دوسرے کام کا علم دیدے اور یہ کوئی عجیب بات نہیں کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کو ایک شریعت سے دوسری شریعت کی طرف منتقل کر دے جیسا کہ وہ ان کو ایک حال سے دو سرے حال کی دوسری شریعت کی طرف منتقل کر دے جیسا کہ وہ ان کو ایک حال سے دو سرے حال کی طرف منتقل کر تاہے۔ کیا تمہیں نہیں بتا کہ انسان پہلے نطف ہوتا ہے، پھر جے ہوئے خون کا کرا، پھر مختلف احوال میں تبدیل ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: ﴿ وَ لَقَدْ

لَّمُ اللَّهُ الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِن طِينِ ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِن طِينِ ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِن طِينٍ ﴿ ثُمَّ الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عَلَمْ اللَّهُ خَلَقًا الْمُضْغَةَ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عَظَمًا فَكَسُونَا الْعَظَمَ لَحَمَّا ثُمَّ أَنشَأْنَا الْعَلَقَة مُضْغَةً فَخَلَقُنَا الْمُضْغَة عَظَمَ الْعَلَمُ الْعَلَمَ الْعَلَمَ الْعَلَمَ الْعَمَّالُ اللَّهُ عَلَمَا اللَّهُ عَلَقًا عَاخَرُ فَتَبَارِكَ اللَّهُ عَلَمَا الْمُعْمَا الْمَعْمَ الْمُعْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ای طرح نباتات کے احوال ہے، اللہ تعالی فرماتا ہے: ﴿ أَلَمْ تَوَ أَنَّ اللّهَ أَنْوَلَ مِنَ السّمَآءِ مَآءً فَسَلَكُهُ ويَنكِيعِ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ وَرَرْعَا مُخْتَلِفًا أَلُونُهُ و ثُمَّ يَجْعِلُهُ و حُطَلَعًا ﴾ [الزمر: 21] ترجمہ: کیا الوّنهُ و ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَنهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ و حُطَلَعًا ﴾ [الزمر: 21] ترجمہ: کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آنان سے یائی اتارا پھر اس سے زمین میں چشے بنائے پھر اس سے کے نہ دو پیلی پڑگئ پھر اس ریرہ سو کھ جاتی ہے تو تُو دیکھے کہ وہ پیلی پڑگئ پھر اس ریرہ دیو کہ دو کی کہ دو پیلی پڑگئ پھر اس ریرہ دیا ہے۔

ای طرح دن دات کابدلناہے، ان میں سے ہر حالت اپنے سے پہلی حالت کی نات ہے اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے ارادے کے مطابق ہے:

١. ﴿ يَمْحُواْ أَلِلَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُغْبِثُ ﴾ [الرعد: 39] رجمه: الله جوياب مناتا

كتب الغي ساشر زكرايي

اور ثابت كرتاب

2. ﴿ لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ۞﴾ [الأنبياء: 23] ترجمه: اس سے نہیں یو چھاجا تاجووہ کرے اور اُن سب سے سوال ہوگا۔

(۲): خودان کی شریعت بھی اپنے سے پہلی شریعتوں کی ناتے ہے جس کی دلیل ہے ہے کہ حضرت آدم عَلَیْهِالْسَدَهٔ کے زمانے میں بہنوں سے نکاح ضرورتِ نسل کی وجہ سے جائز تھا پھر اس کے بعد جرام کر دیا گیا، ہفتے کے دن کا التزام بھی ان سے پہلے نہیں تھا تو جیسے یہ جائز ہا کہ ان کی شریعت پہلی شریعت کو منسوخ کر دے ای طرح ہے بھی جائز ہے کہ کوئی دوسری شریعت کو منسوخ کر دے ای طرح ہے بھی جائز ہے کہ کوئی دوسری شریعت کو منسوخ کر دے۔

(٣): حفرت مولی عَلَيْهِ السَّلَامُ نَ حفرت محمد مصطفے صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَ تَشْرِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَ فَعْرِت محمد مصطفے صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَ فَعْرِدِي إِلَى صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَى خَبِرِدى ہے لہٰ الله تعالیٰ نے بعثتِ مبارکہ سے پہلے یہ خود آپ کے متعلق خبریں دیا کرتے ہے جیسا کہ الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ صَعَفَرُواْ ﴾ [البقرة: 89] ترجمہ: اور اس سے پہلے ای نی کے وسیلہ سے کافروں پر فتح اسکے ہے۔

اس بات کااعتراف ان کے کثیر لوگ کر چکے ہیں چنانچہ ان میں سے حضرت عبداللہ بن سلام اور حضرت کعب الاحبار رَضِعَلِیّهُ عَنْهُا وَغیرہ نے تو اسلام قبول کر لیااور بعض کوان کے حسداور بد بختی نے اسلام قبول کر نے سے روے رکھا، اللہ تعالی فرما تا ہے: ﴿وَالَّذِينَ عَدَاوَر بِدِ بَخْتَى نَے اسلام قبول کرنے سے روے رکھا، اللہ تعالی فرما تا ہے: ﴿وَالَّذِينَ عَالَمُونَ أَنَّهُ وَ مُنْزَلٌ مِن رَّبِكَ بِاللّٰهِ قَالَیٰ فرما تا ہے: ﴿وَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْدُونَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِلَائِمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمَاءُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّ

نالی نے ان کو ملامت کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَحْفُرُونَ اللّٰهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِالْبَسُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ [آل عمران: 71] ترجمہ:اے بالبطل و تَحْتُمُونَ ٱلْحُقَ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ [آل عمران: 71] ترجمہ:اے کتابیو! الله کی آیتوں سے کیوں گفر کرتے ہو طالانکہ تم خود گواوہو۔اے کتابیو! حق میں باطل کیوں ملاتے ہواور حق کیوں چھپاتے ہو طالانکہ تمہیں خربے۔

(۳)؛ ملت اسلامیہ حضرت موکی، حضرت عیسی اور حضرت محمد وغیرہ تمام انبیائے کرام عَلَیْهِ وَالسَّلَامُ پر ایمان لانے کا تقاضا کرتی ہے اور قر آنِ مجید تورات وانجیل کی تقیدیت کرام عَلَیْهِ وَالسَّلَامُ پر ایمان لانے کا تقاضا کرتی ہے اور قر آنِ مجید تورات وانجیل کی تقیدیت کرنے والا ہے جبکہ ملت یہودِ بعض انبیاء عَلَیْهِ وَالسَّلَامُ کو چھوڑنے اور بعض پر ایمان لانے کی مقتضی ہے کیونکہ وہ حضرت عیسی اور حضرت محمد عَلَیْهِ مَاالسَّلَامُ کا انکار کرتے ہیں اور انہوں نے کثیر انبیاء عَلَیْهِ وَالسَّلَامُ کو شہید کیا اور ان کو جھٹلایا ہے۔

اوریہ بات معلوم ہے کہ بعض پر ایمان لانے اور بعض کو جھٹانے کی نسبت سب پر ایمان لانا بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کے اس قول کا بہی معنی ہے: ﴿قُولُواْ عَامَنَا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْ إِبْرَهِمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْ إِبْرَهِمَ وَإِللّهُ وَمَا أُوتِيَ النّبِيتُونَ مِن رَّبِهِمْ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي النّبِيتُونَ مِن رَّبِهِمْ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مَنْهُمْ وَوَنَحْنُ لَهُ وَمُسْلِمُونَ ﴿ ﴾ [البقرة: 136] ترجمہ: یوں کہوکہ جم ایمان لائے الله پر اور اس پر جو ہماری طرف اُڑ ااور جو اُٹارا گیا ابر اہیم واسلیل واسخی ویقوب اور ان الله پر اور جو عطاکے گئے باتی انبیاء اسپند برا اس کی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے اور جم اللہ کے حضور گردن رکھے ہیں۔ کی ہم ان ہیں کرتے اور جم اللہ کے حضور گردن رکھے ہیں۔ سے جم ان ہی کی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے اور جم اللہ کے حضور گردن رکھے ہیں۔ (۵): یہود و نساری اور عرب کے تمام اصحابِ ملل حضرت ابر اہیم عَلَيْهِ السَّلَامُ کی

تعظیم پر متفق ہیں اور دین اسلام دین ابراہیم بی ہے لہذا ان پر اس دین کی اتباع واجب ہے، اللہ تعالی فرما تا ہے: ﴿ مِلَةً أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمٌ ﴾ [الحج: 78] ترجمہ: تمہارے باپ ابراہیم کا دین۔

(۱): اہل کتاب یہود و نصاری نے اپنے دین میں تغییر و تبدیل کی اور وہ اس بارے میں اختلاف میں پڑگئے، اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں زیادتی اور کمی کی، انبیائے کرام عَلَیْدِالسَّدَةُ وَ مُن اختلاف میں پڑگئے، اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں زیادتی اور کمی کی، انبیائے کرام عَلَیْدِالسَّدَةُ وَ کُورِ کُی عَبادت کی، اس کی طرف کو شہید کیا، ان کی تکذیب کی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے غیر کی عبادت کی، اس کی طرف دہ با تیں منسوب کیں جو اس کی عظمت کے لائق نہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافر مانی میں صد برج کے حتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزادی اس طرح کہ ان میں سے بعض کو بندر اور بزیر بنادیا۔

كتب الغني بسباشر زكرا

نومالمبين مترجم

الله تعالی نے حضرت محمد صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّة كومبعوث فرمایا تاكه آپ ان كو اس حق كى ور چيز واضح كر دين جس بارے ميں ہيد لوگ اختلاف ميں پڑے ہيں، ان كو اس حق كى طرف واپس لائيں جس كو انہوں نے تبديل كر ديا ہے اور انہيں اند مير وں سے تكال كر وشنى كى طرف لائيں، ارشاد فرمایا: ﴿إِنَّ هَلَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَّءِيلَ رُونَى كُلُّ وَالْهُونَ وَ ﴾ [النمل: 76] ترجمہ: بے شك يہ قرآن ذكر أسلام بنامرائيل سے اكثروه با تمنى جس ميں وه اختلاف كرتے ہيں۔

اور فرما إِ: ﴿ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا يِّمًا كُنتُمْ تَخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ [المائدة: 15] ترجمه: اے کتاب والوا بے فتک تمہارے یاس مارے بدر سول تشریف لائے کہ تم پر ظاہر فرماتے ہیں بہت ی وہ چیزیں جوتم نے کتاب میں چھیاڈالی تھیں اور بہت ی معان فرماتے ہیں۔ ند کورہ بالاؤجوہ یاان میں ہے اکثر کو عیسائیوں کے رد میں بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ (2): اگر ان کے لئے آخرت میں سعادت ہوتی تو اس سعادت کو یانے کے لئے وہ ضرور موت کی تمنا کرتے لیکن وہ اس کی تمنا نہیں کرتے اور نہ مجھی کریں گے چنانچہ یہ بات ان کے قول کے باطل ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ تعالی کے اس قول کا یہی معنی ﴿ وَثُلُ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُواْ إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أُولِيّاً مُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ ٓ أَبَدًّا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ﴾[الجمعة: 6-7] رجمه: تم فرماؤ: العيدويو! الرحمهيل يد كمان ب كرتم الله كے دوست ہواورلوگ نہيں تو مرنے كى آرزو كرواگر تم سے ہو۔اوروہ مجى ال کی آرزونہ کریں گے ان اعمال کے سبب جوان کے ہاتھ آئے بھیج چکے ہیں اور اللہ ظالموں

نورا كمبين مترجم

کوجانتاہے۔

ال آیت کی تفییر میں آیا ہے کہ اگر وہ موت کی تمناکرتے تو ضرور مرجاتے۔ بعض اللہ علم نے فرمایا کہ یہ نبی پاک صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً کا معجزہ تھاجو آپ کی تمام حیات میں بر قرار رہا۔

جان لو کہ بعض یہودی حضرت محمد صیّاً لللهٔ عَلَیْدِوَسَلَمَ کی نبوت کا اعتراف کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ صرف عرب کی طرف ہمیجے گئے ہیں۔ ان کی اس بات میں تضاد ہوناواضح ہے کیو نکہ جب انہوں نے آپ کی نبوت کا اعتراف کر لیا تو اُن پر لازم ہو گیا کہ آپ کی نبوت کا اعتراف کر لیا تو اُن پر لازم ہو گیا کہ آپ تمام آپ کی تمام خبروں میں آپ کی تصدیق کریں، اور آپ نے یہ خبر بھی دی ہے کہ آپ تمام لوگوں کی طرف مبعوث ہیں لہٰذا اس خبر میں بھی آپ کی تقیدیق لازم ہے۔

بعض یہودی اس وجہ سے آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں کہ آپ عربی تھے، بی اسر ائیل میں سے نہیں تھے، یہ صرح جہالت ہے اور اس کا بطلان کئی وجوہ ہے:

(۱): الله تعالى جس قوم ميں ہے جس كو چاہتا ہے اپنى رسالت كے لئے چن ليتا ہے، الله نوب ارتفاد فرمایا: ﴿ اللهُ اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴿ وَالْأَنعَامِ: 124] ترجمہ: الله نوب الله عام: 124] ترجمہ: الله نوب جانتا ہے جہال اپنى رسالت رکھے۔

"نبوت" الله تعالی کار حمت ہے اور الله تعالی اپنیدوں میں ہے جس کو چاہتا ہے اس کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، فرما تا ہے: ﴿ وَٱللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ عَن يَشَاءُ أَ ﴾ اس کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، فرما تا ہے: ﴿ وَٱللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ عَن يَشَاءُ أَ ﴾ [البقرة: 105] ترجمہ: اور الله اپنی رحمت سے خاص کر تا ہے جے چاہے۔ (۲): عربوں میں پہلے بھی نبی سے جیسے حضرت ہوو، حضرت صالح اور حضرت

م شعيب عَلَيْهِ وَالسَّلَامُ-

كتب الني سلشرز كراجي



" (۳): آخری نبی حضرت محمد مصطفے صیاً للدہ عائیدو رَسَالَة کا عربی اُنی ہونا آپ کے صدق پر ازیادہ دلالت کرنے والا اور آپ کے معجزات کے سلسلے میں زیادہ ظاہر ہے کیونکہ آپ صیاً للدہ عائیدو رَسَالَة بغیر کی سابقہ تجربے کے علم و حکمت کی با تیں لائمیں، نہ آپ نے کسی شخص سے کھا و سیکھا اور نہ کسی سے کتابوں کی معرفت حاصل کی۔



مين مرجرج

جان لو کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے بندے ہیں، اس کی بار گاہ میں معزز ہیں،اللہ تعالیٰ کی عبادت،اس کی تشبیح اور اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کی نافر مانی نہیں كرتے۔ اللہ تعالى في اين كتاب من ان كى تعريف كرتے ہوئے فرمايا: ﴿بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ۞ لَا يَسْبِقُونَهُ, بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ، يَعْمَلُونَ ۞ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ، مُشْفِقُونَ ١ الأنبياء: 26-28] رجمه: بلكه بندے بي عزت والے بات مين اس سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اس کے علم پر کاربند ہوتے ہیں۔ وہ جانتا ہے جو اُن کے آگے ہے اور جو اُن کے پیچھے ہے اور شفاعت نہیں کرتے مگر اُس کے لئے جسے وہ پیند فرمائے اور وواس کے خوف سے ڈررہے ہیں۔

اور فرمايا: ﴿ وَمَنْ عِندَهُ و لِلا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ الله يُسَبّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ۞ ﴿ [الأنبياء: 19-20] ترجمه: اورأى ے یاس والے اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ تھکیں۔ رات ون اس کی پاک یو لتے ہیں اور شستی نہیں کرتے۔

ان میں سے بعض انبیائے کرام عَلَیْهِ وَالسَّلَامُ كَى طرف پیغام پہنچانے پر مقرر كئے سكتے، بعض كے سپر دروحيں قبض كرناہے، بعض انسانوں كى حفاظت كرنے والے ہيں اور بعض ان کے علاوہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی اپنے علم کے ساتھ ان کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ فرشتوں پر ایمان لاناواجب ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِأَللَّهِ وَمَلَنْبِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ١٠٠

نو را کسیسین مترجم

؟ |النساه: 136| ترجمہ: اور جو نہ مانے اللہ اور اس نے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں اور تیامت کو تو وہ ضرور دور کی ممر اہی میں پڑا۔

اور رسول الله صلّانلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَ عَدِيثِ جَبِرِيل مِن ايمان كا ذكر كرتے ہوئے فرایا: یہ كہ تم ایمان لا وَالله پر ، اس كے فرشتوں پر ، اس كى كتابوں پر ، اس كے رسواوں پر اور آئرت كے دن پر اور ایمان لا وَالْحِلَى اور برى ، میٹمی اور كر وى تقذیر پر۔



نورالمبين مترجم

# و چو تھی فصل ا

جان لو کہ حضرت ابو بکر صدق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان بن عفان اور حضرت علی بن ابوطالب رَضِحَالِیّهٔ عَنْ فؤ عادل امام ہیں، ان میں سے ہر ایک نے خلافت کو پایا اور وہ اس کے حق دار سے المسنت کا ند ہب سے ہے کہ رسول اللہ صَالَ اللهُ عَلَيْدِوَسَالَمُ کے بعد سے حدر سول اللہ صَالَ اللهُ عَلَيْدِوَسَالَمُ کے بعد سے حدر سول اللہ صَالَ اللهُ عَلَيْدِوَسَالَمُ کے بعد سے حضرات تمام لوگوں سے افضل ہیں اور فضیلت میں ان کے در جات کی ترتیب خلافت میں ان کے در جات کی ترتیب خلافت میں ان کے در جات کی ترتیب علافت میں ان کے در جات کی ترتیب کے مطابق ہے۔

اور حدیث عائشہ میں اس جگہ رسول اللہ صَلَّاللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کا بیہ فرمان ہے: اللہ تعالیٰ اور مسلمان ابو بکر کے سوال کسی پرراضی نہیں ہوں گے۔

حفرت عمر فارووق رَضِحَالِفَهُ عِنهُ كُو حَفرت ابو بكر صديق رَضِحَالِقَهُ عَنهُ فِي اپنا فليفه بنايااور مسلمانول في ان كى تقديم پر اجماع كيا۔ رسول الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَي اللهُ عَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَي عديث مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَي فائد بن عمر رَضِحَالِقَهُ عَن فَرْ سول اللهُ عَن فلائد بن عمر رَضِحَالِقَهُ عَن فرن اللهُ بن عمر رَضِحَالِقَهُ عَن فرن اللهُ عَن فلائد من فلائد عن الله عن عن الله عنه الله عنه

حضرت عثانِ غنى رَضِيَاللَّهُ عَنْهُ كو اللِ شوري نے خلیفہ مقرر کیا جن کے باہم مشورے پر

مكتب الغني تهبيكشر ذكراجي

حضرت عمر فاروق رَضِوَاللَهُ عَنْهُ نے اپنے بعد خلافت کا معاملہ رکھا تھا۔ ان کی نقدیم پر مسلمانوں نے اجماع کیا پھر گھٹیالو گوں نے آپ پر بغاوت کی اور آپ کو ظلما شہید کر دیا۔ آپ کو شہید کر دیا۔ آپ کو شہید کر دیا۔ آپ کو شہید کرنے میں ایساکوئی شریک نہیں تھاجس کی کوئی اہمیت ہو۔

حضرت على رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ نَهُ اللَّهِ وَنُول شَهْرَ ادول حفرت الم حن اور حفرت الم حسين رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ عَلَى مدد و نصرت اور حفاظت کے لئے بھیجا۔ حضرت ابن عمر رَضِوَ اللَّهُ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلْمُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ ال

اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت علی رَضِوَاللَّهُ عَنهُ نے دو اعلیٰ اوصاف اور بلند رتبہ فضائل جمع کتے ہیں جن میں سے بعض اوصاف و فضائل مثلاً رسول الله صَلَّائلَهُ عَلَنهِ وَسَلَمَ فَضائل مثلاً رسول الله صَلَّائلَهُ عَلَنهِ وَسَلَمَ عَضَائل مثلاً رسول الله صَلَّائلَهُ عَلَنهِ وَسَلَمَ عَضَائل مثلاً رسول الله صَلَّائلَهُ عَلَنهِ وَسَلَمُ عَلَم مَا الله عَلَم مَا الله علم ما الله علم ما الله علم من طرف سبقت کرنا، علم مشجاعت اور زہد و غیرہ کے سبب امامت کے حق دار ہیں۔

حضرت عثمانِ عن رَضِحَالِقَهُ عَنْهُ كَى شہادت كے بعد آپ كے خليفہ ہونے پر مسلمانوں في اجماع كيا اور وہ آپ كے امر و نہى كے تحت واخل گئے۔ جنہوں نے اختلاف كيا وہ اس كے بعد دو مرب معاملات كى وجہ سے تھا۔ اس كے بعد جو فتنوں نے زور پكڑا اور جو حضرت على اور حضرت معاويہ رَضِحَالَةُ عَنْهُ كَا كَ ور ميان اختلاف ہوا اور ان كے ساتھ جو صحابۂ كرام رَضِحَالَةُ عَنْهُ نِي تھے يہ كى صحح حديث ميں نہيں آيا اور اگر صحح بحى ہے تو اس اختلاف کے اور اس كے ذکر سے گريز كرنا چاہئے اور اس كے ذکر سے گريز كرنا چاہئے اور يہ چاہئے کہ ان سب كے لئے اچھے راستے اور طریقے تلاش كئے جائيں، ان كا ذکر بھلائى كے ساتھ بی ساتھ بی كی سے ہر ایک كے متعلق اچھا گمان رکھا جائے، اس

کے ساتھ میہ عقیدہ رکھا جائے کہ حضرت علی رَمِنِحَالِلَهُ عَنهُ حَقَ پرتھے۔

جان لوکه نی پاک صَالَقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَةً کَ مَامِ اللهِ بيت اور مَمَامِ مَحَابَهُ کَرامِ رَضِعَالِلَهُ عَنَهُ وَصَالَةً صَالَعِ فَضَلُ و كَمَالُ اور نَيُوكِار فِيلَ ،ان كَى فَضَيلت پر قر آنِ عظیم اور رسول الله صَالَقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَةً صَالَعَ مِر وَى صَحِح احادیث گواه فین، الله تعالی فرما تا ہے: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنصُهُمُ الرّخِسَ أَهْلَ النّبِيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿ الأحزابِ: 33] ترجمہ: الله تو يُح جار الله ور فرماً دے اور ممهیں پاک کر الله تو يہی چاہتا ہے اے نی کے محمر والوکہ تم ہے ہر ناپاکی دُور فرماً دے اور ممهیں پاک کر کے خوب سخر اکر دے۔

الرفراتاب: ﴿ تُحَمَّدُ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ٓ أَشِدَّاءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحْمَآهُ بَيْنَهُمُ تَرَنهُمْ رُكُعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَلًّا مِنَ ٱللَّهِ وَرَضُونَا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودُ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَانَةُ وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلْإِنجِيلِ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْئَهُ، فَنَازَرُهُ، فَأَسْتَغْلَظَ فَأَسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، يُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارُ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرًا عَظِيمًا ١٠ [الفتح: 29] رجمه: ثمر الله ك رسول بين اور ان ك ساته والله كافرول يرسخت بين اور آپس من زم دل تو انصي ديمے گار كوع كرتے حدے من كرتے الله كافعنل ورضا جاہے ان كى علامت أن كے چرول مل ہے سجدول كے نشان سے بيان كى مغت تورات ميں ہے اور ان كى مغت انجيل من جي ايك كيتى اس نے اپنا پھا تكالا چر أے طاقت دى چر دبير موكى چر الئ ساق پر سیدھی کھڑی ہوئی کسانوں کو بھلی لگتی ہے تاکہ اُن سے کافروں کے دل جلیں۔ اللہ نے وعدو کیا ان سے جو ان میں ایمان اور اجھے کاموں والے ہیں، بخش اور

بڑے تواب کا۔

مزید فرماتا ہے: ﴿ وَٱلسَّابِقُونَ ٱلْأُولُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَالَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِى ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ وَالَّذِينَ ٱلتَّبُعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِى ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ وَاللَّهِ اللَّهُ وَأَنْهُو وَالْمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ وَاللَّهِ اللَّهُ وَالْعَظِيمُ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّ



نورالمسبين مترجم

### تيسرا قاعده يوم آخرت كے متعلق كلام

اس میں چار نصلیں ہیں:

ر بہلی فصل معبد المبار الم

اس فصل میں اُخروی زندگی کو ثابت کیا گیاہے۔

جان لو! الله تعالی مر دوں کو زندہ کرے گا اور قیامت کے روز تمام مخلوق کو حماب، جزا اور سزا کے لئے جمع کرے گا۔ اس پر دلیل ہے ہے کہ یہ محال نہیں ہے بلکہ ممکن امر ہے۔ الله تعالیٰ کی کتابیں اس پر ناطق ہیں اور رسولوں نے اس کی خبر دی ہے لہٰذا اس پر ایمان لا نالازم ہے۔ ہماری شریعت میں جس قدر اس کا بیان اور اس کے احوال کی تفصیل آئی۔ آئی ہے اس قدر کسی اور شریعت میں نہیں آئی۔

· اس کے ممکن ہونے پر دلیل تین وُجوہ ہے:

(۱): جیے اللہ تعالی اجسام کو پہلی مرتبہ بیدا کرنے پر قادرہ ای طرح وہ ان کے ننا ہوجانے کے بعد بھی ان کولوٹانے پر قدرت رکھتا ہے۔ فرما تا ہے: ﴿ قُلْ یُحْییهَا اُلَّذِی ہُوجانے کے بعد بھی ان کولوٹانے پر قدرت رکھتا ہے۔ فرما تا ہے: ﴿ قُلْ یَحْییهَا اُلَّذِی اَنْ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اِللّٰ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ

كمتب الغنى وسيلشر ذكراجي

ے دوجوڑے بنائے مر داور عورت۔ کیاجس نے یہ کچھ کیادہ مُر دے نہ جااسکے گا۔
اور فرماتا ہے: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِی یَبْدَوْاْ ٱلْحَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ دَوَهُوَ أَهُونُ عَلَیْدٌ ﴾
الروم: 27] ترجمہ: اور وہی ہے کہ اول بناتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا اور یہ تمہاری سمجھ میں اس پر زیادہ آسان ہونا چاہے۔

(۲): الله تعالی آسان و زمین کو پیدا کرنے پر قادر ہے اور آسان و زمین کو پیدا کرنا لوگوں کو پیدا کرنے ہے بڑاکام ہے، اس طرح وہ مخلوق کوان کی موت کے بعد زندہ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ الله تعالی فرما تا ہے: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِی خَلَقِ لَا سَمَنوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْیَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَلْدِ مِ عَلَیْ أَن یُحْتِی ٱلْمَوْتَیْ بَلِیْ ﴾ السَمنواتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْی بِخَلْقِهِنَّ بِقَلْدِ مِ عَلَیْ أَن یُحْتِی ٱلْمَوْتَیْ بَلِیْ ﴾ الله عان اور زمین بنائے اور الله جس نے آسان اور زمین بنائے اور الله جس نے آسان اور زمین بنائے اور الله جس نے میں نہ تھکا، قادر ہے کہ مُر دے زندہ کرے، کیوں نہیں۔

كتب الني بسباشر ذكراجي

تے ہوئے فرمایاہ:

1. ﴿ وَمَا أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبَصِرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ﴾ [النحل: 77] رجمہ: اور قیامت کا معاملہ نہیں مگر جیسے ایک پلک کا مارنا بلکہ اس سے مجی قریب۔

2. ﴿ مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْنُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً ﴾ [لقمان: 28] ترجمه: تم سب كاپيداكرنااور قيامت من المحانااياني عبياايك جان كا-

دوبارہ زندہ کئے جانے کی حکمتیں ہے

جان لو کہ مرنے کے بعد اُٹھائے جانے میں حکمت کے کئی پہلوہیں:

(۱): او گوں میں اختلاف ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی موت کے بعد ان کو زندہ کرے گا

تاکہ حق قائم کرے اور جس بارے میں یہ اختلاف کرتے تھے اس میں ان کے در میان
فیملہ کر دے ، اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَـمَةِ
فيملہ کر دے ، اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: ﴿ إِنَّ رَبِّكَ هُو يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَـمَةِ
فيملہ کر دے گا قیامت کے دن جس بات میں اختلاف کرتے تھے۔
فیملہ کر دے گا قیامت کے دن جس بات میں اختلاف کرتے تھے۔

اور فرماتا ہے: ﴿ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِى يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَلَيْ بَيْنَ لَهُمُ ٱلَّذِى يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَلَيْنِ كَمَا أَنُواْ كَلَيْنِ كَمَا أَنُواْ كَلَيْنِ كَمَا أَنُواْ كَلَيْنَ كَمَا أَنُواْ كَلَيْنَ كَمَا أَنُواْ كَلَيْنَ كَمَا وَمِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مَا عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُعْلَمُ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلَّالَّةُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُلَّالِمُ مُلَّالِمُ اللَّهُ مُلِّلَّا مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُلّلِمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّالِمُ اللَّهُ مُلِّلَّا مُنْ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلَّا مُلَّا مُنْ اللَّل

(۲): او گوں میں مؤمن مجی ہیں اور کافر بھی، فرمانبر دار بھی ہیں اور تافرمان بھی، اللہ تعالی ان کی موت سکے بعد ان کو زندہ کرے گاتا کہ ہرایک کو اس کے عمل کابدلہ دے، فرماتا ہے: ﴿ لِيَجْزِى آللَّهُ كُلَّ نَفْسِ مَّاهُ كُسَبَتْ ﴾ [براهیم: 51] ترجمہ: اس لیے

كتب الني يساشر ذكراي

۔ کہ اللہ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔

اگر مرنے کے بعد اشمنا اور اُخروی جزانہ ہو تو نیکوں اور ہدوں کے در میان فرق نہیں ہوتے ہوگا کیونکہ دنیا میں سب برابر ہیں بلکہ دنیا میں بہت و فعہ فاجر اور کا فراجھے حال میں ہوتے ہیں لہٰذالیک جگہ کا ہونا ضروری ہے جس میں جزا کے ذریعے فرق ہو جائے۔اللہ تعالیٰ کے ان فرامین کے یہی معنی ہیں:

- 1. ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَ ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ 1. المؤمنون: 15] ترجمہ: توکیایہ سجھے ہوکہ ہم نے تہیں بیار بتایااور مہری مرانہیں۔
- 2. ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّاتِ أَن خَبْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَيلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَوَآءً عَمْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَآءً مَا عَامَنُواْ وَعَيلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَوَآءً عَمْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَآءً مَا يَحْكُمُونَ شَ ﴾ [الجاثية: 21] ترجمه: كياجفول في برائيول كار تكاب كيا يحت بيل كه بم أخيل ان جياكروي عجوايان لاعادرا يحيح كأم ك يه بيل كان كان كان لا قاور موت برابر بوجاع، كيائ براحم لكات بيل. كيان كان كان كان لا قاور موت برابر بوجاع، كيائ براحم لكات بيل. 3 في أَن كان خيل المسليدين كَالْمُجْرِمِينَ ﴿ وَالفَلَمَ : 35] ترجمه: كيابم مسلمانول كوجم مول سأكروي -



نورا لمبين مترجم

ووسرى فصل

یہ فصل روزِ قیامت ہے پہلے کے اُمور کے بیان میں ہے۔

جان لو کہ شریعت میں ایسے اُمور کا ذکر بھی آیا ہے جو موت اور روزِ قیامت کے در میان ہوں گے چنانچہ ان پر ایمان لانا بھی لازم ہے۔ ان میں سے دو اُمور فر شتوں کا سوالات پوچھنا اور عذابِ قبرہے۔

اور ایسے اُمور کا ذکر بھی آیا ہے جو قیامت سے پہلے ہوں گے، یہ قیامت کی نثانیاں ہیں۔ ان نثانیوں میں سے د جال کا نکلنا، یا جوج ماجوج کا نکلنا، دابۃ الارض کا نکلنا، سورج کا مخرب سے طلوع ہونا وغیر ہیں۔

عذابِ قبر

ال يركتاب وسنت ولالت كرتے بيل۔ قرآنِ مجيد بيل الله تعالى كابيه فرمان به: ﴿ وَحَاقَ بِاللهِ عَالَى كَابِهِ فرمان به الله تعالى كابيه فرمان به ﴿ وَحَاقَ بِاللهِ فَرْعَوْنَ سُوّءُ ٱلْعَذَابِ ﴿ اللهُ النّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَنِيلًا فَا اللّهُ اللهُ ال

اس آیت ہے وجہ اسدلال یہ ہے کہ یہ آیت قیامت ہے پہلے عذاب ہونے کے متعلق صر تک ہے کیونکہ اس کے بعد ہے: ﴿ وَیَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ عَالَ مَتعلق صر تک ہے کیونکہ اس کے بعد ہے: ﴿ وَیَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ عَالَ فَوْرَعَوْنَ أَشَدَ ٱلْعَذَابِ ﴿ ﴾ [غافر: 46] ترجمہ: اور جس دن قیامت قائم ہوگی تکم موگا فرعون والوں کو سخت ترعذاب میں واخل کرو۔

اور قیامت سے پہلے عذاب قبرول میں ہی ہو تاہے۔

سنت میں اس کے متعلق کثیر اعادیث صیحہ موجود ہیں۔ صحابۂ کرام کی بڑی تعداد نے رسول اللہ صَلَّائِلَةُ عَلَيْدُوسَلَّمَ سے عذاب قبر اور منکر تکیر کے سوالات کی اعادیث

مكتب الغني بسلشر زكراجي

روایت کی ہیں۔ ان میں حضرت ابوسعید خدری، حضرت ابوابوب انصاری، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عثمان بن عفان، حضرت براء بن عازب، حضرت اساء بنت ابو بکر، حضرت انس بن مالک، حضرت ابو بریرہ رَضِحَلِلَهُ عَنْفُوْ شَامِل ہیں اور ان اعادیث کو ائمہ حضرت انس بن مالک، حضرت ابو بریرہ رَضِحَلِلَهُ عَنْفُوْ شَامِل ہیں اور ان اعادیث کو ائمہ محدثین جیسے امام مسلم، امام بخاری، امام ترفذی، امام ابوداود اور امام نسائی رَحِمَهُ اللّهُ نَے معدول کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اسلاف بھی عذابِ قبر اور منکر کئیر کے سوالات کے عقیدے پر متفق ہیں اور بہی اہل سنت اور جمہور مسلمانوں کا فذہب ہے۔

تيامت كى نشانيال 🎉

یہ احادیثِ صححہ میں آئی ہیں جن کو کثیر صحابۂ کرام رَضَالِلَهُ عَنْ اُوْ نَے روایت کیا ہے۔
ان میں سے بعض نشانیال قرآنِ پاک میں آئی ہے، اللہ تعالی فرما تا ہے: ﴿حَتَّیْ إِذَا
فُتِحَتْ یَا جُوجُ وَمَا جُوجُ ﴾ [الانبیاء: 96] ترجمہ: یہاں تک کہ جب کھولے جائیں
گے یاجوج وماجوج۔

اور فرماتا ہے: ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لِهُمْ دَآبَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ ثُكِلِمُهُمْ ﴾ [النمل: 82] ترجمہ: اور جب بات اُن پر آپڑے گی ہم زمین سے ان کے لیے ایک چویایہ تکالیں کے جولوگوں سے کلام کرے گا۔

اور فرماتا ہے: ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَاكِتِ رَبِكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرَاً ﴾ [الأنعام: 158] تجمه: حمل دن تمهارے رب كى وہ آيك نشانى آئے كى كى جان كوايمان لاناكام نه دے گاجو پہلے ايمان ندلائى تقى يا ہے ايمان ميں كوئى بھلائى نہ كمائى تقى -

یداس وقت ہو گاجب سورج مغرب سے طلوع ہو گااور اس وقت توبہ کا در دازہ بند ہو جائے گا جبکہ اس سے پہلے اگر توبہ کی شر الطپائی جائیں تو توبہ قبول ہے۔

كتب الني بسلشرز كراجي

نورالمبين مترجم

# المين تيسري فصل

یہ فصل روز قیامت اور اس کے احوال کے بیان میں ہے۔

جان لو کہ شریعت میں ان اُمور کا ذکر بھی آیا ہے جو قیامت کے دن ہوں کے لہذا ان پر ایمان لانا بھی لازم ہے۔ ان اُمور میں سے بل صراط، میزان، حساب، قصاص، اٹمال ناموں کا پڑھا جانا، نبی پاک صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کا حوض اور آپ کی شفاعت اور اعصاکا گواہی ویناشامل ہے۔

#### يل مِراط ا

ال پر کتاب اللہ ہے دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ﴿ فَاهْدُوهُمْ إِلَیْ صِرَاطِ
الْجَحِیمِ ﷺ ﴿ الصافات: 23] ترجمہ: ان سب کوہا تکوراہِ دوزخ کی طرف۔
اور سنت ہے دلیل نبی پاک صَلَّائلَةُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ہے مروی صحیح احادیث ہیں جن کو آپ ہے صحابۂ کرام رَضِحَالِلَةُ عَنْهُ وَ کی بڑی تعداد نے روایت کیا ہے، ان صحابہ میں حضرت ابو معید خدری، حضرت مغیرہ بن شعبہ ابو ہمریرہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ وغیرہ رَضَحَالِلَةُ عَنْهُ وَ الله عَلَم مسلم، امام ترفدی، امام ابو بکر بن ابی شیبہ وغیرہ ائمہ نے سندول کے ساتھ ذکر کیا ہے اور اس عقیدے پر المسنت کے اسلاف اور متاخرین ائمہ نے سندول کے ساتھ ذکر کیا ہے اور اس عقیدے پر المسنت کے اسلاف اور متاخرین سب کا اتفاق ہے۔

### يزان كا

اس پر کتاب اللہ سے کثیر آیات والات کرتی ہیں جن میں سے اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَازِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِينَامَةِ ﴾ [الانبياء: 47] ترجمہ: اور ہم عدل کی ترازو کی رکھیں کے قیامت کے دن۔

كتب الني بسباشر ذكراجي

نودا لسبين مترجم

اورية فرمان ب ﴿ وَالْوَزْنُ يَوْمَبِدِ ٱلْحَقَّ ﴾ [الأعراف: 8] ترجمه: اور اللهون ولا تول مرور بوني ب

سنت ہے بھی کئی احادیث اس پر دلائت کرتی ہیں جن کو نبی پاک میافیقہ علینہ وَسُلَۃ عَلیْہ وَسُلَۃ عَلیٰہ وَسُلِۃ عَلیٰہ وَسُلِۃ عَلیٰہ عَلیٰہ وَسُلِۃ عَلیٰہ اور ان احادیث کو ائمہ محد ثمین نے سندوں کے معاتمہ نقل کیا ہے۔

حاب ا

اس برجمی کتاب الله یک کثیر آیات دلالت کرتی بین، ان بین بے روز قیامت کی صفت "روز حساب" بیان کرنا ہے نیز الله تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ عِسَابًا يَسِيرًا ۞ ﴾ [الانشقاق: 8] ترجمہ: اس عقریب الله حماب لیاجائے گا۔ اور فرماتا ہے: ﴿فَوَرَبِكَ لَنَسُمُ لَنَهُمُ أَجْمَعِينَ۞ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ۞ ﴾ [الحجر: 92-93] ترجمہ: توتمہارے دب كی قسم ہم ضروران سب بے بی چیس كے جو کھے الحجر: 92-93] ترجمہ: توتمہارے دب كی قسم ہم ضروران سب بے بی چیس كے جو کھے ورکر تے تھے۔ "

اور اس پر سنت میں ہے ولیل کئی احادیث ہے جن کو نجی پاک صیّلَاللَّهُ عَلَيْدِوَسَلَّة ہے بڑی تو اس پر سنت میں ہے جن میں حضرت عائشہ، حضرت عبد الله بن مسعود، حضرت الله بن مسعود، حضرت الله بن عمر وغیر وروَدِ الله علی اور حضرت عبد الله بن عمر وغیر وروَدِ الله عنائم شامل ایں۔ اتمہ حدیث نے ان احادیث کو سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے اور اس عقیدے پر بھی مسلمانوں کا اتفاق ہے۔

ال پر كتاب الله سے اللہ تعالى كاب قول والت كرتا ہے: ﴿ وَقُضِى بَيْنَهُم

كتب الني بالروكرايي

نورالمسبين مترجم

بِالْمَا الْمَرِ : 69] رجمه: اور لو كول من سيافيله فرماد ياجائ كار

اور سنت میں سے اس پر دلیل وہ احادیث ہیں جن کو نبی پاک صَاَلَمْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ سے بڑی تعداد نے روایت کیا ہے جن میں حضرت ابوہریرہ، حضرت ابوسعید خدری اور حضرت انس بن مالک رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ خُرْشًا مل ہیں اور ان احادیث کو ائمہ نے سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اس عقیدے پر بھی مسلمانوں کا اتفاق ہے۔

## اعمال نامے كا برهاجانا

اس پر بھی کتاب اللہ ہے کثیر آیات دلالت کرتی ہیں جن میں ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ﴿ وَكُلِّ إِنسَانٍ أَلْوَمُنَكُ طَلْبِرَهُ وَ فِي عُنُقِهِ وَ فَخُرِجُ لَهُ وَيَوْمَ ٱلْقِينَةِ وَمُحْلِكُ إِنسَانٍ أَلْوَمُنَكُ طَلْبِرَهُ وَفِي عُنُقِهِ وَ فُخُرِجُ لَهُ ويَوْمَ ٱلْقِينَةِ كَرَانَان كَ قَامَت مَانَ وَرَامُ اللّٰ كَ قَامَت مَانَ وَلَا اللّٰ الللّٰ اللّٰ ا

اورية فرمان ب: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَنبَهُ وبِيمِينِهِ فَيَقُولُ هَآوُمُ أَقْرَءُواْ كَالَمُ وَلِيمِينِهِ فَيَقُولُ هَآوُمُ أَقْرَءُواْ كَالَمِهُ وَلِيمَالُ وَجُهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

اور اس پر سنت میں سے وہ احادیث دلالت کرتی ہیں جن کو نبی پاک صیّاً لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سے ایک جماعت صحابہ نے روایت کیا ہے، ان صحابہ میں حضرت عبد الله بن عمرو بن عاص، حصرت ابومو کی اشعری اور حضرت انس بن مالک رَضِیَا لِلَّهُ عَنْ فَوْ ہِیں اور ان احادیث: عاص، حضرت ابومو کی اشعری اور حضرت انس بن مالک رَضِیَا لِلَّهُ عَنْ فَوْ ہِیں اور ان احادیث: کو ائمہ نے سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اس عقیدے پر مجمی مسلمانوں کا اتفاق ہے۔

كتب الني بالرزكراتي

یہ کوٹر ہے جو اللہ تعالی نے اپنے بی حضرت محمد صَاَلَاللَهُ عَلَیْهِ وَسَالَة کو عطافر مایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿إِنَّا أَعْطَیْنَاكَ ٱلْكُوفَرَ ﴿ ﴾ [الكوثر: 1] ترجمہ: اے محبوب! بے شک ہم نے تہمیں بے شارخوبیال عطافر مائیں۔

شفاعت المجادية

ال برگناب الله سے الله تعالیٰ کا اپند سول صیّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ کے لئے یہ تول دالات کر تا ہے: ﴿عَسَى اَ أَن يَبْعَثَكَ رَبُكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿ ﴾ [الإسراء: 79] ترجمہ: قریب ہے کہ تمہیں تمہارارب ایس جگہ کھڑا کرے جہال سب تمہاری حمر کریں۔ اور اس پر سنت میں سے کثیر احادیث دلالت کرتی ہیں جن کو رسولِ اکرم صیّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَن عَلَيْ سَعَ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ مَعْمَلُونَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَنْ عَلَيْ مَعْمَلُونَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَعْمَلُونَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَعْمَلُونَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَعْمَلُونَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَعْمَلُونَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَعْمَلُونَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهِ مِن مَعْمَلُونَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَاللّهُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَلَيْكُونَ وَاللّهُ عَلَيْ وَسَلَمُ وَلَيْكُونُونَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَمِعْ وَلِيْكُونُ وَمِنْ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ وَاللّٰ عَلَيْ وَلَيْكُونُ وَسَلَمُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّٰ عَلَيْلُونُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَسَلَمُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُونَ وَاللّهُ وَلَيْكُونُونَ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْكُونُونَ وَعَلَيْكُونُونَ وَعَلَيْكُونُ وَاللّهُ وَلَيْكُونُونَ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمُ وَلَيْكُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْكُونُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْلُونُ وَاللّهُ وَلِلْ اللّه

شامل ہیں اور ان احادیث کو ائمہ نے سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اس عقیدے پر سانہ صالح اور اہلسنت کا اتفاق ہے۔

## اعضا کی گواہی پہنچا

ال بركتاب الله الله توالى كايد قول والات كرتاب: ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ [النور: 24] ترجمه: جم دن ان پر گوائى دي گان كى زباني اور أن كے ہاتھ اور ان كے پاؤل جو بجھ كرتے تھے۔ اور يہ قول والات كرتا ہے: ﴿ شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ يَا ﴾ [فصلت: 20] ترجمہ: ان كے كان اور ان كى آئميں اور أن كے چڑے سب أن بران كے كئى گوائى ديں گے۔

اور سنت میں سے کئی احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں جن کور سول اللہ صکاً لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اور حضرت ابوامامه بابلی وغیرہ صحابہ رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ زِنْے روایت کیا ہے حضرت ان کو سندول کے ساتھ نقل کیا ہے۔

جان لو کہ یہ اُمور جو قیامت کے دِن یااس سے پہلے ہوں گے، احادیث میں ان کا وصف اور ان کے احوال کی تفصیل بھی آئی ہے، ہم نے اختصار سے کام لیتے ہوئے یہ باتیں ذکر نہیں کیں کیونکہ ہمارامقصد ان چیزوں کے واقع ہونے کو ثابت کرنا ہے چھے اور نہیں۔ نورالمبين مترجم

#### ا المحافظة في فصل المجابعة

یہ فصل جنت اور جہنم کے بیان میں ہے۔ جان لو کہ اللہ تعالی نے جنت کو نعمتوں اور نواب کا جبکہ جہنم کو عذاب وعقاب کا گھر بنایا ہے۔

بت ا

اس میں سعادت والے داخل ہوں تھے اور وہ مسلمان ہیں۔ یہ جنت میں کھانے پینے کی چیزوں، بیو بیوں، خدام، کپٹرول، محلات اور ان کے علاوہ طرح طرح کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے جبیا کہ قرآنِ پاک میں کثیر مقامات پر آیا ہے۔مثلاً ایک جگہ فرمایا: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَّتَانِ ١٠ فَيِأْيِّ ءَالَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠ ذَوَاتَا أَفْنَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَّاءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ٥ نَبِأَيَ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَكِهَةِ زَوْجَانِ ٥ فَيِأْيٌ ءَالَّاءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠٠٥ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشِ بَطَآبِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِّ وَجَنَى ٱلْجَنَّتَيْنِ دَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌ ١٠ فَبِأَي ءَالَّاءِ رَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ ١ كَأُنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ١ فَبِأَي ءَالَّاءِ رَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ هَلْ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَن إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ۞ فَبِأَي ءَالَّاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَّاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ مُدْهَامَّتَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَّآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فِيهِمَا فَكِهَةٌ ﴿ وَخُلُ وَرُمَّانُ ۞ فَبِأَي ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ ﴿ فِيهِنَّ خَيْرَاتُ

مکتب الغی پسیلشرز کراچی

نورا لمب بن مترجم

حِسَانٌ ۞ فَبِأَي ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي ٱلْخِيَامِ ﴿ فَبِأَي ءَالَّاءِ رَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ لَمْ يَظْمِثُهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ﴿ فَبِأَيَ ءَالَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرِ وَعَبْقَرِيَ حِسَانٍ ١ فَبِأَي ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١ قَبَرَكَ ٱسْمُ رَبِّكَ ذِي ٱلْجِلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿ ﴾ [الرحمن: 46-78] ترجمه: اورجوايخ رب كے حضور کھڑے ہونے سے ڈے اس کے لیے دو جنتیں ہیں تواپنے رب کی کون سی نعمت جمثلاؤ گ\_بہت ی ڈالوں دالیاں۔ تواپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ؤگے۔ ان میں دو چشمے ستے ہیں۔ تواینے رب کی کون می نعمت جھٹلاؤ گے۔ ان میں ہر میوہ دو دو قشم کا۔ تواینے رب کی کون ی نعمت جھلاؤ گے۔ ایسے بچھونوں پر تکمیہ لگائے جن کا استر قناویز کا اور دونوں کے میوے اتنے جھکے ہوئے کہ نیچ سے چن لو۔ تواینے رب کی کون می نعمت جھٹلاؤ گے۔ان بچونوں پر وہ عور تیں ہیں کہ شوہر کے سواکسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں ویکھتیں۔ ان س پہلے انھیں نہ چھواکس آدمی اور نہ جن نے۔ تواہیے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ کے۔ گویا دو لعل اور مونگابیں۔ تواپنے رب کی کون می تعمت جھٹلاؤ کے۔ نیکی کابدلہ کیا ہے مگر نیکی۔ تو اہےرب کی کون کی نعمت جھٹلاؤ کے۔اور ان کے سوادو جنتیں اور ہیں تواہیے رب کی کون ی نعمت جھٹلاؤ گے۔ نہایت سبزی سے سیابی کی جھلک دے رہی ہیں۔ تواپنے رب کی کون ی نعمت جھٹلاؤ گے۔ ان میں دو چھے ہیں جھلکتے ہوئے تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے۔ان میں میوے اور مجورل اور انار ہیں۔ تواپیے رب کی کون می نعمت جھٹلا وگے۔ان میں عور تیں ہیں عادت کی نیک صورت کی اچھی تو اپنے رب کی کون می نعمت جھٹلاؤ گے۔ حوریں ہیں خیموں میں پردہ نشین تو اپنے رب کی کون سی نعمت جمٹلاؤ کے۔ ان سے پہلے

اضیں ہاتھ نہ لگایا کسی آدمی اور نہ جن نے۔ تو اپنے رب کی کون کی نعمت جھٹلاؤ گے۔ تکبیہ انھیں ہاتھ نہ لگایا کسی آدمی اور نہ جن نے۔ تو اپنے رب کی کون کی نعمت لگائے ہوئے سبز بچھونوں اور منقش خوبصورت خاند نیوں پر۔ تو اپنے رب کی کون کی نعمت حیٹلاؤ گے۔ بڑی برکت والا ہے تمہارے رب کا نام جو عظمت اور بزرگی والا۔

ايك اور جُله فرمايا: ﴿وَجَزَلْهُم بِمَا صَبَرُواْ جَنَّةٌ وَحَرِيرًا ۞ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْشَا وَلَا زَمْهَرِيرًا ٣ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذُلِيلًا ١ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِانِيَةٍ مِن فِضَّةٍ وَأَحْوَابِ كَانَتْ قَوَارِيرًا ۞ قَوَارِيرًا مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ۞ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ١ عَيْنًا فِيهَا تُسَمِّيٰ سَلْسَبِيلًا ۞ \* وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنَّ تُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتُهُمْ لُوْلُوَا مِّنثُورًا ١ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ١ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ۞ إِنَّ هَاذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَكَانَ سَعُيُكُم مَّشْكُورًا الإنسان: 12-22] ترجمہ: اور ان کے صبر پر انھیں جنت اور ریشی کر سے صلہ میں ديئ ۔ جنت ميں تختوں پر تكيه لگائے ہوں مے نہ اس ميں وحوب ويكسيں مے نہ تمخر-اور اس کے سائے ان پر جھکے ہوں گے اور اس کے سچھے جھکا کر نیچے کر دیئے گئے ہوں گے۔ اور ان پر چاندی کے بر تنوں اور کوزوں کا دور ہو گاجو شیشے کے مثل ہورہے ہوں مے۔ کیسے شیشے جاندی کے ساقیوں نے انھیں بورے اندازہ پر رکھاہو گا۔ اور اس میں وہ جام پلائے جائیں گے جس کی ملونی ادرک ہوگی۔ وہ ادرک کیا ہے جنت میں ایک چشمہ ہے جے سلبیل کہتے ہیں۔ اور ان کے آس یاس خدمت میں پھریں مے ہمیشہ رہنے والے

نورالمبين مترجم

الائے، جب توانھیں دیکھے توانھیں سمجھے کہ موتی ہیں بھیرے ہوئے اور جب تواد حر نظر الائے، جب توانھیں دیکھے اور بڑی سلطنت۔ ان کے بدن پر ہیں کریب کے سبز کپڑے ادر اٹھائے ایک چین دیکھے اور بڑی سلطنت۔ ان کے بدن پر ہیں کریب کے سبز کپڑے ادر اٹھیں ان کے رب نے سخری قنادیز کے اور اٹھیں ان کے رب نے سخری شراب پلائی۔ ان سے فرمایا جائے گایہ تمہارے صلہ ہے اور تمہاری محنت ٹھکانے لگی۔ شراب پلائی۔ ان کے علاوہ اور آیات بھی ہیں۔

اور اس کے صفت میں کثیر احادیث صحیحہ بھی دار دہیں جن کور سول پاک صلّیَائلَهُ عَلَیْهِ وَسَلَّرَ سے صحابۂ کرام رَضِعَالِلَهُ عَنْافُوْ کی ایک جماعت نے روایت کیا ہے۔

جان لو كه المرجنت الله تعالى كاديد اركري كم ، الله تعالى كايه تول ولالت كرا عن الله و الله عن الله تعالى كايه تول ولالت كرا عن ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَ بِذِ نَاضِرَةٌ ﴿ إِلَىٰ رَبِهَا نَاظِرَةٌ ﴿ ﴾ [القيامة: 22-23] ترجمه:

مجھے منہ ال دن ترو تازہ ہوں گے۔اپنے رب کو دیکھتے۔

ال بارے میں کثیر صحیح احادیث بھی وارد ہیں جو اس معنی میں صرح ہیں۔ ان احادیث کو نبی پاک صلّاً للّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سے صحابۂ کرام رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ وَک جماعت نے روایت کیا ہے، ان صحابہ میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت جریر بن عبد الله بجلی، حضرت صہیب، حضرت ابن عمر اور حضرت ابوسعید خدری رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ وْشَامل ہیں اور ان احادیث کو ائمہ نے سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے۔

جنت کی نعمتیں دائی ہیں ا

جان لو كه جنت كي تعتين دائي بين جو مجمى ختم نبين بهول كي، اس پر كتاب الله عند قول دلالت كرتائه: ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدُا ﴾ [النساء: 57] ترجمه: ان مين بميشه ربين ك-اورية قول دلالت كرتائه: ﴿ وَمَا هُم مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿ ﴾ [الحجر: 48]

كتسب الني بسبلشر ذكراجي

اورالمسبان مناتم

ترجمہ: اور نہ وہ اس میں سے لکالے جائیں۔

اورية قول مجى ولالت كرتائه: ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ ﴾ [الدخان: 56] رَجمه: الله على موت نه چكميس محد

اور کثیر صحیح احادیث بھی اس معنی پر داالت کرتی ہیں اور اس مقیدے پر ملمانوں کا جماع ہے۔ اللہ تعالی اپنے فضل ورحت سے ہمیں اہل جنت میں سے کرے۔

حورا پان اور دور بيون به به بيت من الطّليمين نارًا أَحَاظَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ﴾ اور ايك جُك فرما يا: ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّلْلِمِينَ نَارًا أَحَاظَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ﴾ اور ايك جُك فرما يا: ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّلْلِمِينَ نَارًا أَحَاظَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ﴾ [الكهف: 29] ترجمه: بِ فل بم ن ظالموں كے لئے وہ آگ تيار كرر مى ب جس ك

ديوارس الميس كيرلين مح-

یں اس سے سر سال کے عذاب کو بیان کیا گیا ہے نیز اس کی صفت ان کے علاوہ اور آیات میں مجی اس کے عذاب کو بیان کیا گیا ہے نیز اس کی صفت

كتب النن بالشرد كرايي

نورا كمبين مترجم

میں کثیر احادیث بھی وار دہیں۔

کفار ضرور اس میں داخل ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رکھے جائیں گے جس میں کوئی انقطاع نہیں، اس پر کتاب اللہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ قول دلالت کرتا ہے: ﴿ وَٱلَّذِینَ صَحَفَرُواْ لَهُمْ ذَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم قِنْ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم قِنْ عَذَابِهَا ﴾ [فاطر: 36] ترجمہ: اور جھول نے کفر کیاان کے لیے جہم کی آگ ہندان کی قضا آئے کہ مر جائیں اور نہ ان پر اس کاعذاب کھ ہلکا کیا جائے۔

اورية تول دلالت كرتاب: ﴿ فَٱلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۞ ﴾ [الجاثية: 35] ترجمه: تو آئ نه وه آگ سے نكالے جائي اور نه أن سے كوئي منانا چاہے۔

اور بند قول بھی ولالت کرتا ہے: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّ بُواْ بِنَاكِتِنَا أُولَتِهِكَ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَلْبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَالْبَقِرة: 39] ترجمہ: اور وہ جو كفر كريں أَصْحَلْبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَالْجِينِ الْ كُوجِيشِهِ اللَّهِ مِثْلًا مُينَ جَعِلًا مُينَ مُحَوْدًا مُن وہ ووزحُ والے بين ان كوجميشہ الى ميں وہنا۔

ان کے علاوہ دیگر آیات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔

اور سنت سے کثیر صحیح احادیث اس پر ولالت کرتی ہیں اور مسلمانوں کا بھی اس پر

اتفاق ہے۔

كمتب الغنى سباشر ذكرابي

نورا كمبين مترجم

قرآنِ پاک میں رحمت فرمانے، معاف کرنے اور بخشش کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے جو الے سے اللہ تعالیٰ کے جو اوصاف آئے ہیں وہ سب بھی اس پر دلالت کرتے ہیں اور اس بارے میں صحیح احادیث بھی آئی ہیں۔

اور الله تعالی بعض گنہگار مسلمانوں کا ان کے گناہوں کے سبب مؤاخذہ فرمائے گا چنانچہ انہیں جہنم میں داخل کرے گا پھر الله تعالی اپنی رحمت اور نبی پاک صلّاً لللهٔ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَا كُور کی شفاعت سے انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمادے گا۔

جان لو کہ کوئی مسلمان جہم میں ہمیشہ نہیں رہے گااور اس پر کتاب اللہ میں ہے اللہ تعالیٰ کاب فرمان ولیل ہے:﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُونَ﴾ [الزلزلة: تعالیٰ کاب فرمان ولیل ہے:﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُونَ﴾ [الزلزلة: 7] ترجمہ: توجوایک ذرّہ بھر بھلائی کرے اے دیکھے گا۔

كونكه اگراس بميشه جہنم ميں ركھاجائ توات ندائي ايمان پر تواب حاصل ہوااور ندأن پر جواس نيك ممل كئے۔ اور يہ قول بھى اس پر وليل ہے: ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ دُأُن پر جواس نيك ممل كئے۔ اور يہ قول بھى اس پر وليل ہے: ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ دُأُن پر جواس نيك مَمل كئے۔ اور يہ قول بھى اس پر وليل ہے: ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ دُونَ لِي اللّٰهِ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [النساء: 48] ترجمہ: اور كفر سے ينج جو كھے ہے جے چاہ معاف فراو يا ہے۔

سنت میں سے کثیر احادیث میحہ اس کی دلیل ہیں جن کو نی پاک صراً الله علیہ وَسَلَمْ سنت میں سے محابۂ کرام رَصَحَالِهُ عَنْفَرْ کی جماعت نے روایت کیا ہے، ان محابہ میں حضرت ابوہریرہ، حضرت ابوسعید خدری، حضرت جابر بن عبد الله، حضرت انس بن مالک، حضرت حذیفہ حضرت عران بن حصین رَصَحَالَهُ عَنْفَرُ شامل ہیں اور ان کو احمہ حدیث نے سندوں کے ساتھ معشرت عران بن حصین رَصَحَالَهُ عَنْفَرُ شامل ہیں اور ان کو احمہ حدیث نے سندوں کے ساتھ معشرت عران بن حصین رَصَحَالَهُ عَنْفَرُ شامل ہیں اور ان کو احمہ حدیث نے سندوں کے ساتھ معشرت عران بن حصین رَصَحَالَهُ عَنْفَرُ شامل ہیں اور جو آیات واحادیث اس کے خلاف پر دلالت کو آئی ہیں اہلے مند کا فہ مب ہے اور جو آیات واحادیث اس کے خلاف پر دلالت کر تی ہیں۔

كمتب الغنى بسباشر زكراجي

والمروالكاب

جان لو کہ ایمان تمام نیکیوں کی بنیاد ہے اور تمام الحال صالحہ کی قبولیت کے لئے یہ جان لو کہ ایمان تمام نیکیوں کی بنیاد ہے اور تمام الحال صالحہ کی تعییر ان سب چیزوں سے زیادہ مؤکد ہے جو اللہ تعالی نے اپنے شرط ہے اور عقیدے کی تعییر اس سلیلے میں محنت اور پوری کو مشش کر نالازم ہے۔ بندوں پر فرض کی ہیں لہٰذا تم پر اس سلیلے میں محنت اور پوری کو مشبوط اور دین کو مضبوط اور دین کو میں تمہیں اس بات کی وصیت کر تا ہوں جو تمہارے یقین کو مضبوط اور دین کو این شاء اللہ بر قرار رکھ گی اور اس چیز سے خبر دار کر تا ہوں جو تمہارے ول کو ٹیڑ حا ان شاء اللہ بر قرار رکھ گی اور اس چیز سے خبر دار کر تا ہوں جو تمہارے ول کو ٹیڑ حا کرے گی اور تمہاری نظرو عقل کو خراب کرے گی۔

مِن تهبين چار اموركي وصيت كرتابول:

(۱): قرآنِ عظیم کی تلاوت کرنا، اس کی آیات میں غور و فکر کرنا اور اس کے معانی کو جھٹا، یہ و و چیز ہے جو دلوں کو منور کرتی اور سینوں کو کشادہ کرتی ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے:

﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْفُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِيَ أَقُومُ ﴾ [الإسراء: 9] ترجمہ: بے شک یہ قرآن ووراود کھاتا ہے جو مب سے سید ھی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس کانام ہدایت، رحمت، نور، شفا، تبیان، بشری اور بصائر رکھاہے۔
اور رسول اللہ صلّ الله علیٰدوسکہ نے ارشاد فرمایا: یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں تمہارے اگلوں کی خبریں اور جہاوں کی خبریں اور تمہارے آپس کے قصلے ہیں۔ قرآن فیلہ کن ہون فیر درست نہیں ہے، جو ظالم اسے چھوڑ دے گا اللہ اس کے کلوے اڑا دے گا اور جو اس کے فیر میں ہدایت ڈھونڈے گا اللہ اس کمر اہ کر دے گا۔ وہ اللہ کی مضبوط رسی ہو اور وہ حکمت والا ذکر ہے۔ وہ سیدھا راستہ ہے۔ قرآن وہ ہے جس کی مضبوط رسی ہو اور وہ حکمت والا ذکر ہے۔ وہ سیدھا راستہ ہے۔ قرآن وہ ہے جس کی مضبوط رسی ہو تیں، جس کی برکت سے خیالات بھڑتے نہیں اور جس سے دوسری زبانیں مشتبہ نہیں ہو تیں، جس سے برکت سے خیالات بھڑتے نہیں اور جس سے دوسری زبانیں مشتبہ نہیں ہو تیں، جس سے

مكتر الخن يسيلا وي و

الماسر نہیں ہوتے، جو زیادہ وہرانے سے پرانا نہیں پڑتا، جس کے عائبات ختم نہیں کا الماسیر نہیں ہوتے، جو زیادہ وہرانے سے پرانا نہیں پڑتا، جس کے عائبات ختم نہیں کا ہوتے، قرآن ہی وہ ہے کہ جب اسے جنات نے سناتو یہ کیے بغیر نہ رہ سکے کہ ﴿إِنَّا سَمِعْنَا اللّٰهِ عَجَبًا ﴿ اللّٰهِ يَعْدِي إِلَى ٱلرُّشْدِ فَعَامَنَا بِلّٰ ﴾ [الحن: 1-2] ترجمہ: ہم نے ایک عجب قرآن سنا کہ مجلائی کی راہ بتاتا ہے توہم اس پر ایمان لائے۔

جو قر آن کا قائل ہو وہ سچاہے ، جس نے اس پر عمل کیا ثواب یائے گا اور جو اس پر نیلہ کرے گامنصف ہو گااور جواس کی طرف بلائے گاوہ سیدھی راہ کی طرف بلائے گا۔ (٢): رسول الله صَالِمَلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَي احاديث كو يره هنا، آپ كي سيرت كا مطالعه كرنا، آپ کے کلام کو سمجھنا اور آپ کی سنت کی پیروی کرنا؛ اس طرح نبی پاک صَلَّاللَّهُ عَلَیْدِوَسَلْمَ ك افعال مباركه كے حسن اور اقوال كى حكمتوں ميں سے بہت ہى جيرت الكيز أمور پرتم مطلع ہو گے جو عقل والوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی فرماتا ہے: ﴿وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ١٥ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ١٥ وَمَا يَنطِقُ عَن ٱلْهَوَىٰ ١٠٥٠ [النجم: 1-3] ترجمه: ال بيارے حكت تارے محمد كى تشم جب بي معراج سے أترے تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے۔ اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے۔ اور فرماتا ٢: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تَحِبُونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ ﴾[آل عمران: 31]ترجمه: اے محبوب! تم فرمادو کہ لوگو! اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تومیرے فربانبر دار ہو جاؤاللہ تہمیں دوست رکھے گااور تمہارے گناہ بخش دے گااور اللہ بخشنے والامہر مان ہے۔ اور رسول الله صَالَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَ فرمايا: من نع تم من دو چيزي چودي بن جب نك تم ان كومضبوطى سے تھامے ركھو مے ہر گز ممر او نہيں ہو مے: (۱) كتاب الله (۲)

Scanned with CamScanner

میری سنت ـ

(۳): اسلاف یعنی صحابہ و تابعین کی خبروں کی معرفت، ان کی اقتدا اور نئے پیدا ہونے والے اُمور کا ترک۔ رسول اللہ صَاَلَاتَهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ نے ارشاد فرمایا: میرے محابہ ستاروں کی مانند ہیں ان میں سے جس کی بھی پیروی کروگے ہدایت پاجاؤگے۔
ستاروں کی مانند ہیں ان میں سے جس کی بھی پیروی کروگے ہدایت پاجاؤگے۔
اور آپ صَاَلَاللَهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ سے فرقہ ناجیہ کے متعلق ہو چھا گیا تو فرمایا: جو میرے اور میرے اور میں سے کے طریعے ہر ہو۔

رسول الله صَالَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَلْ الرَّاد فرایا: فع پیدا ہونے والے أمورے بچتر ہو كو نكه يه مرائى ہے البندائم بین سے كوئى كوئى الي بات پائے تواس پر میرى سنت اور میرے بعد خلفائ راشدین مهدین كی سنت الازم ہے ، اس كو مضبوطى كے ساتھ تھا ہے ركو وس بعد خلفائ راشدین مهدین كی سنت الازم ہے ، اس كو مضبوطى كے ساتھ تھا ہے ركو وس بناہوں اور برائيوں اور برائيوں ہے اجتناب به وہ أمور ہیں جو نور بصیرت بین اضافہ كرتے ہیں جیسا كہ ان كی ضد قلب كو اپنی لیسٹ میں لے لیتی ہیں۔ الله تعالی فرماتا ہے: ﴿وَيَزِيدُ اللّهُ الَّذِينَ الْهُتَدُواْ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

اوراس کی ضد کے بازے میں فرماتا ہے: ﴿ بَلِّ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ
يَكْسِبُونَ ۞ ﴾ [المطففين: 14] ترجمہ: بلکہ ان کے دلوں پرزنگ چوخادیا ہے ان کل کمائیوں نے۔ اور فرماتا ہے:﴿ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغُفَلْنَا قَلْبَهُ وَعَن ذِكْرِنَا وَاُتَّبَعَ هَوَلَهُ وَكَانَ أَمْرُهُ وَ فُرُطًا (١٤) ﴾ [الكهف: 28] ترجمہ: اور اس كاكہانہ مانوجس كاول ہم نے اہى يادے غافل كر ديا اور وہ اپنی خواہش كے پیچے چلا اور اس كاكام حدے گزر گيا۔ يادو وہ چيز جس سے ميں تهہيں خبر دار كرتا ہوں، دوام ہيں:

(۱) علم شریعت کے علاوہ دوسرے قدیم علوم جیسے فلفہ اور علم بجوم وغیرہ میں مشغول ہونا، کیونکہ اکثر و بیشتر ان میں مشغولیت ایمان کو کمزور کرتی ہے اور اس کے سبب دل سیاہ ہو جاتا ہے اور سے اور سے دلوں میں اپنے سیصنے والے آدمی کا بغض لاتے ہیں مزید سے کہ یہ وہ علوم نہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور ان علوم کو انبیاو مرسلین نہیں لائے ۔ اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی بھلائی جانیا تو ضرور اپنے رسولوں کو یہ علوم دے کر بھیجنا۔ حضرت عمر رضح کا کھی تا بیس سمندر میں ڈالنے کا علم دیتے ہوئے فرمایا: اگر ان میں کوئی بھلائی ہے تر کی طرف ہم نے ہدایت یائی دہ اس سے بہتر ہے۔

(۲): مشتبهات میں غور وخوض، شکوک وشبهات میں مشغولیت، خالفین یعنی کفار و مبتد عین کے عقائد کا ذکر ؛ یہ با تمیں دلوں میں شک داخل کرتی اور یقین کے ستونوں کو ہلا دین ہیں ای وجہ سے شارع عَلَیْهِالسَّلَامُ نے مشتبهات میں غور وخوض سے بازر بنے کا حکم دیا اور کثر ب سوال اور جانج پڑتال نے منع کیا۔ رسول الله صَالِللَّهُ عَلَیْهِوَسَلَمَ فرماتے ہیں : تم اور کثر ب سوال اور اپنے انبیا عَلَیْهِوَالسَّلَامُ سے اختلاف کے سب ہلاک ہوئے۔ سیلے لوگ کثر یہ سوال اور اپنے انبیا عَلَیْهِوَالسَّلَامُ سے اختلاف کے سب ہلاک ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رَصَحَالِیَّهُ عَنْهُ نے اس طرح کے معاملے میں سوال کرنے والے کو تاریخ برنائی، سلف صالح اور ائمہ بھی اس بارے میں کلام کوناپند کرتے رہے، حضرت تاویب فرمائی، سلف صالح اور ائمہ بھی اس بارے میں کلام کوناپند کرتے رہے، حضرت امام مالک رَصِحَالَ اللهُ عَنْهُ نے اس آدمی کو باہر نکال دیا جس نے آپ سے مسئلہ استواکے متعلق امام مالک رَصِحَالَ اللهُ عَنْهُ نَهُ اس آدمی کو باہر نکال دیا جس نے آپ سے مسئلہ استواکے متعلق امام مالک رَصِحَالَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ فِیْ اس آدمی کو باہر نکال دیا جس نے آپ سے مسئلہ استواکے متعلق الم

نومالمبين مترجم

سوال کیا تھااور فرمایا: اس کے متعلق سوال بدعت ہے اور بیں تجھے برا آدی سمجھتا ہوں۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رکھوکی نے نظامے بھی اس بارے بیں بہت سختی کرنا آیا ہے۔ سوال: مخالفین کے رد اور ان کے اقوال کو باطل کرنے کے لئے ان چیزوں کی ضرورت پرتی ہے۔

جواب: مخالفین کی دو قشمیں ہیں: (۱): گفار (۲): بدند ہب۔

جہال تک کفار کا تعلق ہے تو قر آن کریم نے ان کے اقوال کو باطل کر دیاہے، ان میں باہم پھوٹ پڑنے اور ان کی گر اہی کو بیان کر دیاہے اور قر آن پاگ اللہ تعالیٰ کی اس کی مخلوق پر ججت ہے چنانچہ کفار کے رومیں اس کے ساتھ کسی اور چیز کی حاجت نہیں۔ جہال تک مبتد عین کا تعلق ہے تو چاہئے سے کہ نہ ان کے اقوال کو دکایت کیاجائے اور خیران کی دلیل کو ذکر کیا جائے۔ ہاں! جب کوئی ضر ورت ہو تو اس وقت ان کے رومیں مشغول ہوں جیسا کہ حضرت علی اور حضرت عبد اللہ بن عباس رَصَالَةً فَا عَنْ اَوْرَ حَمْرَت عَبْدُ اللّٰهِ بَنْ عباس رَصَالَةً فَا عَنْ اَوْرَ حَمْرَت عبد الله بن عباس رَصَالَةً فَا عَنْ اُوْرَ نَا کا اِسْ مُصَالِّ اِسْ کُلُول ہوں جیسا کہ حضرت علی اور حضرت عبد الله بن عباس رَصَالَةً فَا عَنْ اِسْ اِسْ کُلُول ہوں جیسا کہ حضرت علی اور حضرت عبد الله بن عباس رَصَالَةً فَا عَنْ اِسْ کُلُول کُلُول ہوں جیسا کہ حضرت علی اور حضرت عبد الله بن عباس رَصَالَةً فَا عَنْ اِسْ اِسْ کُلُول ہوں جیسا کہ حضرت علی اور حضرت عبد الله بن عباس رَصَالَةً فَاللّٰهِ اِسْ کُلُول ہوں جیسا کہ حضرت علی اور حضرت عبد الله بن عباس رَصَالَةً فَاللّٰمَ اَسْ کُلُول ہوں جیسا کہ حضرت علی اور حضرت عبد الله بن عباس رَصَالَةً فَاللّٰمُ وَاللّٰمَ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمَ وَاللّٰمِ وَاللّٰمَ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمَ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمَ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمَ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّ

رد کیاجب ان کامعامله مچیل گیا۔

اور یمی وجہ ہے کہ امام ابو الحن اشعری اور امام ابو بکر بن طیب وغیرہ ائمہ متکلمین نے اپنے زمانے میں بدند ہموں کے گروہ ظاہر ہونے کی وجہ سے ان کے متعلق کلام کرنے کی طرف بلایا۔ جہاں تک ہمارے زمانے کا تعلق ہے تو اللہ تعالی نے ان کا وجود ضہونے کی وجہ سے ہمیں ان کی مشقت سے بچا لیا ہے، خاص طور پر ہمارے ممالک مراکش اور وجہ سے ہمیں ان کی مشقت سے بچا لیا ہے، خاص طور پر ہمارے ممالک مراکش اور اند لس میں، لہٰذا اب ہمارے زمانے میں یہ چاہئے کہ نہ ان کے عقائد کی طرف توجہ کی جائے، نہ دل میں ان کا خیال لایا جائے اور نہ سنا جائے اس لئے کہ یہ بغیر فائدے کے فیصان ہے کیونکہ اس میں جو فائدہ تھا لین بدند ہموں کو بازر کھنا، اب ان لوگوں کے مفقود کی نے تعالی کا مور کے مفقود کی بیار کے نکہ اس میں جو فائدہ تھا لین بدند ہموں کو بازر کھنا، اب ان لوگوں کے مفقود

كمتب الني بسلشرز كراجي

ہونے کی وجہ سے اس فائدے کا کوئی مطلب نہیں اور جو نقصان ہے یعنی ممنوع کام کا ار تکاب اسلاف کی مخالفت، ول کا سیاہ ہونا یہ ثابت ہے، اس کو حاصل ہو گاجو اس میں مشغول ہے۔

سوال: ول میں بہت سے خیالات آتے ہیں، شیطان بھی انسان کے دل میں برے خیالات پیداکر تااور اس پر اشکالات ڈالناہے توجس کو یہ صورت پیش آئے وہ کیا کرے؟ جواب: یہ ایک مرض ہے جس کی دواکتاب و سنت میں واضح ہے اور وہ چار چیزوں کے ساتھ ہے:

(۱): شیطان مردود الله تعالی کی پناه ما نگنااوردل می آنوالی اس خیال کوختم کرنا-الله تعالی فرماتا ب: ﴿وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطُانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ فَالسَّعَعِدْ بِاللَّهِ إِللَّهُ مِنَ الشَّيْطُانِ فَرَى اللَّهُ عَلِيمٌ ﴿ ﴾ [الأعراف: 200] ترجمہ: اور اے سنے والے اگر شیطان تجھے کی برے کام پر اکسائے تواللہ کی پناه مانگ، بے فک وہی سُنتا جانتا ہے۔

اور رسول الله صَالَة مُعَلَنه وَسَلَمَ فَ فرمايا: جو كوئى النه ول من اليى بات پائے تو وه كم الله تعالى كى بناه طلب كرے الله تعالى كى بناه طلب كرے اور اس بر توجه نه كرے اور اس بر توجه نه كرے دور اس بر توجه نه كرے۔

 (نورا البین متر بی الاعراف: 201] ترجمہ: بے شک وہ جو ڈر والے ہیں جب انھیں کی شیطان خیال الاعراف: 201] ترجمہ: بے شک وہ جو ڈر والے ہیں جب انھیں کی شیطان خیال کی تھیں گل جاتی ہیں۔

کی تغییر لگتی ہے ہوشیار ہوجاتے ہیں ای وقت ان کی آئیسیں کھل جاتی ہیں۔

(م): تن عالم سے سوال کرنا، اللہ تعالی فرما تا ہے: ﴿فَسْفَلُواْ أَهْلَ اللّهِ كُو إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ [النحل: 43] ترجمہ: تواے لوگو! علم والوں سے ہو چھوا کر گنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ [النحل: 43] ترجمہ: تواے لوگو! علم والوں سے ہو چھوا کر

تمہیں علم شیں۔

اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہاں وہ بیان کمل ہو گیا جس کا ہم نے تصد کیا تھا اور تمام تر یغیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی ہدایت دی، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دویتا تو ہم ہر گزہدایت نہیں پاکتے ہے اور ہم عرش عظیم کے رب اللہ العظیم سے موال کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لئے اس کتاب کے بدلے حق کی طرف بلانے والے اور پچ کہنے والے کا جر کیے دے، ہمارے ایمان ویقین میں اضافہ کرے اور ہمارے سینوں میں ابنی معرفت کا نور مہین ڈال دے۔

ہم اپنی کتاب کا اختتام اس مستی پر درود پڑھنے کے ساتھ کرتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف اور اس کی عبادت کی طرف ہماری رہنمائی کی اور وہ ہمارے آقا و مولی حضرت محمد مصطفے صلیاً لله عکندوسکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے سب سے بہترین جزاعطا فرمائے جواس نے کئی بی عکندوالت کھڑ کو ان کی امت کی طرف سے عطا فرمائی اور جمیں اپنے فضل ور جمت سے نبی پاک صلیاً لله عکندوسکی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اور جمیں اپنے فضل ور جمت سے نبی پاک صلیاً لله عکندوسکی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ کے دین پر موت عطا فرمائے۔

# فكتبه الغنى يبلشرزكي دبكر مطبوعات































مكتبه الغني پبلشرز يې ئي سي ايل والي گلي، فيضان مدين پراني سبزي مندي، كراچي

Q 03152717547 Q 03052578627





ARGINATION 0304-2601632